فِتنوںکیسرزمین فالمدف رايناي حمة الله عَلَيه

ضيا، البَدْمي لاپي



ووکان نمبرا، خواجه باوس چهاگله اسریت کهارادر، کراچی Mobile: 0300-2241632

# عرضِ ناشر

ضیاءاکیڈی اس لحاظ سے خوش نصیب ہے کداسے اپنی عمر کے ابتداء میں ہی چندالی کتابیں شائع کرنے کا شرف حاصل ہواجن کی اس وقت شدید خرورت محسوں کی جارہی تھی اور جو بازار میں کسی قیمت پردستیاب نہ ہوتی تھیں۔

لله المحمد كه اداره في "اسلام كالضور الله اورمودودى صاحب"، "مولوى اساعيل وبلوى اورتقويه الايمان"، "ابن تيميه اوران كي جم عصر علاء"، "تحريك تحفظ ختم نبوت اورقاديانيت" بهت خوب صورت انداز مين حصاب كرابل ذوق كي خدمت مين پيش كردين -

اب قارئین کے سامنے شارح بخاری حفرت مولا نامفتی شریف الحق امجدی علیہ الرحمہ کی عمدہ تحقیق جوعراق اور نجد کے تاریخی پس منظر کواُ جا گرکرتی ہے، پیش خدمت ہے۔ یا در ہے کہ رپہ غیر معمولی تحقیق ہندوستان میں تین بارچھپ کرمقبول خواص وعوام ہوئی۔

ادارہ محترم وسکرم مفتی محمد ٹاقب اختر القادری کا تہددل سے مشکور ہے جن کی مساعی جیابہ کے باعث ید کتاب منشاء شہود پر جلوہ افروز ہوئی۔اس کتاب کی تخریج کا سہرہ بھی انہی کی کوششوں کا بتیجہ ہے۔امید ہے کہ مفتی صاحب کا تعاون آئندہ بھی ادارہ کو حاصل رہ ہوگا۔اللہ تعالیٰ آئییں خیروبرکت عطافر مائے آئین۔

محدر ماض ضيائي

### جمله هوق تجن ناشر محفوظهيں

### ماسلم کتیب نمبر ۵

نام كتاب فتنول كى سرزيين ، عراق يانجد ؟
مصنف فقيهد العصر حضرت مولانا مفتى شريف الحق المجدى عليه الرحمه
قعداد ممنف خفامت ۸۸ خفامت ذى الحجد ۲۰۰۵ الهرفر ورى ۲۰۰۵ ورى ۵300 - موزر الوقارائش پرائز مام 2138240 - 0300 ميوزر فياء اكيرني ، كراچى ناشر فياء اكيرني ، كراچى قيمت دوي

\_ ملنے کے پتے \_

ضیاءالقرآن بیلی کیشنز ، انقال سینشر ، اردوباز ار ، کرا چی اور لا بور فون: 2210212 مکتبه فوشیه ، پرانی سبزی مندگی ، کراچی فون: 4926110 مکتبه رضویه ، گاڑی کھانه ، آرام باغ ، کراچی فون: 2627897 ضیاءالدین بیلی کیشنز ، بز دشه بیر مسجد ، کھارا در ، کراچی فون: 2204048 ضیاء شیب کیسٹ سینشر ، بز دہیم اللہ مسجد ، کھارا در ، کراچی فون: 7526458 عباسی کتب خانہ ، جو نامار کیٹ ، کراچی فون: 7526456 مدینہ بیلشنگ کمپنی ، ایم اے جناح روڈ ، کراچی فون: 7526456 میں میں بیا کھیلائے کارنر ، بز دچاندی چوک ، کراچی فون: 4944672 میں میں کمتبہ المستنت ، برائٹ کارنر ، بز دچاندی چوک ، کراچی فون: 2435088

43.

# $\langle \hat{} \rangle$

### و مرسدت

| V          | مخقر گفتگو                                       |
|------------|--------------------------------------------------|
| q          | ر<br>فتنوں کی سرز مین کون؟ عراق پانجد ———        |
| 17         | آل سعود بھی غاصب ہیں ۔۔۔۔۔۔                      |
| 18         | نجد کے بارے میں احادیث                           |
| Υ          | ازالهُ توجات                                     |
| 77         | خد کے فتنے                                       |
| Y1         | مسیلمه کذاب ———————————————————————————————————— |
| YV         | يمه مداب<br>ابن عبدالوماب ———————                |
| 7.4        | ابن حبرا و باب<br>خبدی مذہب کی بنیاد             |
| **         |                                                  |
| 79         | ابن سعود کے کارنا ہے                             |
| ۳          | مجاز پرنجد یوں کے مطالم ———                      |
| 77         | نجد بول کا انجام                                 |
| **         | د یو بندی بزرگول کی شهادت <del></del>            |
| <b>r</b> o | ايك عراقى عالم كالكشاف                           |
| ٣٧         | نجدی فتنے کا دوسرا دور                           |
| 74         | انگریزوں سے ساز باز                              |
| 11         | مکہ مکرمہ پر نجد بول کے مظالم                    |
| 27         | مدینهٔ منوره کی بےرحتی                           |
| ٤٣         | خلافت کمیٹی کی رپورٹ                             |
| £0 —————   | نجدیوں کی تر دید                                 |
| £0 ————    | نجدیوں کی جفاادر قساوت                           |
| 0.         | حالات حاضره ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ٥٢         | عراق کے ہارے میں                                 |
|            |                                                  |

# اهاریه اپنی تمام تر مهای کاوشوں کو میں اسلامیں اسلامیں اسلامیں اسلامیں اسلامیں اسلامیں اسلامیں اسلامیں اسلامیں اسلامی اسپنے پیمروم رشد اسلامین اسلامی

g,

4.

محدرياض ضيائي

# مخضر كفتكو

نجدروئے زمین پروہ از کی محروم خطہ ہے جس کی تاریخ ہمیشہ وحشت وہر بریت کی نقیب رہی۔ یہی وہ بربخت علاقہ ہے جس کے قبائل مصر، رہید، رعل، ذکوان، غطفان، بنواسد وغیرہ اسلام دشمنی میں پیش پیش رہے۔ مسیلمہ کذاب، طلیحہ بن خو بلداسدی جیسے جھوٹے مدعیان نبوت کا خمیراسی مٹی سے تھا۔ بئر معو نہ کا واقعہ جس میں تقریباً ستر (۲۰) صحابہ کرام پھی کو بلیغ کے لئے بلاکر وہو کہ سے قبل کیا گیا، نجد کے سپوت ہی اس کے کارندے تھے۔

تاریخ جدید کی طرف نظراً تھا ہے تو سلطنت عثانیہ کے خلاف اتحاد ہوں کے اشارے پر شورش بپا کرنے والے یہی نجد کے لئیرے تھے۔ یہی وہ بے ضمیر تھے جوصیہ ونیول کے کاندھے پر پڑھ کر قابض ہوئے ،گنبد خطراء جواہل ایمان کا مرکز وقور ہے،اسے ڈھانے کی کوشش کی مگر خدائی حفاظت کہ ناکام رہے، مساجد جوسید کو نین پڑٹی کی نسبت سے مختلف مقامات پر جلوہ گرشیں انہیں شہید کیا، جنت البقیع شریف جہاں نہ جانے کتے صحابہ کرام و تابعین عظام کی آرام گاہیں ہیں وہاں بلڈ وزر بچلوا ایر ایر عظیم انہیں وہاں بلڈ وزر بچلوا ایر ایر عظیم السلام وصحابہ کرام کی نشانیاں ہوں یا اولیاء عظام کی یدگاریں، انہیں پامال کرنا ان شیطانوں کا محبوب مشخلہ رہا بعظیم و محبت رسول کی ہرادا ان کے یادگاریں، انہیں پامال کرنا ان شیطانوں کا محبوب مشخلہ رہا بعظیم و محبت رسول کی ہرادا ان کے نزد یک شرک و بدعت تھم ری لیکن اپنی عزت وعظمت کا ایبا شوق اُٹھا کہ معاذ اللہ کعبہ کے درواز برجمی اپنے نام سے تعمیر پرجمی ان نجدی عیاشوں نے اپنا نام لکھوایا۔ مسجد الحرام کے درواز ہے بھی اپنے نام سے تعمیر کروائے ،مسجد نبوی علی صاحبہ التی تہ والسلام میں اپنی نشانیاں چھوڑیں۔

خلیج کی جنگ ہویا افغانستان وعراق کی، پیرس ولندن کے نائمٹ کلب میں عیاشی کرنے والے ان نجدی سور ماؤں کا دامن حمایت یہود ونصار کی ہے ہی جڑار ہا۔ حبیب کبریاءوالی بیکیاں شفیع ندنباں نبی غیب دال نے نجد کی اس ازلی شقاوت کی بناء پر ہی اس کے لئے وعاسے انکار فرمایا اور فرمایا،

| ٥٨ —    | وجال کے بارے میں           |
|---------|----------------------------|
| 09      | دوسرے بلاد کے فتنے         |
| 79      | كوفح ك بارے ميں            |
| ٧٢      | عراق کے قبائل              |
| V£      | بنی اسد بن فزیمه           |
| V£      | بنی خمیم بن مره            |
| ٧٥      | بنی شمیم الرباب            |
| γο      | بَىٰ ثَقْبِفِ              |
| ٧٥      | بى خفاجە                   |
| ٧٥      | بی شنگیم بن منصور          |
| ٧٦      | بنی عامر بن صعصه           |
| ٧٦      | بى غطفان بن سعد            |
| ٧٦      | بنی فزاره بن ذبیان – – – – |
| γγ ———— | بنی بکر بن واکل            |
| vv      | بنی تغلب بن واکل           |
| ٧٧      | بنی شیبان بن نشلبه         |
| ٧٧      | الفديكات                   |
| ٧٨      | ايک ضروري نوٹ              |
| ٧٩      | بغدادشريف                  |
| ۸۲ ———  | فرات ثريف                  |
| ۸۳      | امامت كالجفكر المسلم       |
| A£      | ياللعجائب                  |
| ٨٦      | اعجب العجائب               |
|         | <del></del>                |

### بِسْبِ اللَّهِ الرَّصْلُنِ الرَّحِيْبِ

# فتنول كى سرزمين كون؟

### عراق يا نجد

یوم عاشورہ دس محرم سن ۱۱ ۱۳ اهر مطابق ۲ اگست سن ۱۹۹۰ء بروز جمعرات عراق کے صدر صدام حسین نے کویت کے قوام صدام حسین نے کویت بر قبضہ کر لیا اور اس آسانی کے ساتھ کہ ایسا معلوم ہوا کہ جیسے کویت کے عوام اور فوج دونوں عراقی فوجوں کے فتظریتھے۔

صدرصدام حسین نے اس کارروائی کی وجہ یہ بتائی کہ عراق ایران جنگ کے دوران جبکہ عراق ہمتن جنگ میں مصروف تھا کو یت کے شخ جابرالصباح نے ہمارے صدود سے تیل کافی نکال لیا ہے۔ جنگ کے اختام کے بعد جب کو یت سے اس پرمواخذہ کیا گیا اور قیمت ما تھی گئی تو کو یت کے شخ نے صاف انکار کر دیا سرف انکار ہی نہیں کیا بلکہ امر یکا سے انتہائی خطرناک قتم کے مہلک ہتھیا رفز یدنے رگا اور بلاکسی ظاہری سبب کے امریکہ کا چھٹا بحری بیڑہ عراق کی طرف چل پڑا۔ صدرصدام حسین کا کہنا ہے ہے کہ ان وجوہ سے ہم نے خطرے کی بو محسوس کی اورموذی کی اورموذی کو ایڈ ایہنچانے سے پہلے مارو کے فارمولا پڑمل کرتے ہوئے ہم نے بطور حفظ ماتقدم ہیا قدام کیا ہے۔ کو ایڈ ایہنچانے سے پہلے مارو کے فارمولا پڑمل کرتے ہوئے ہم نے بطور حفظ ماتقدم ہیا قدام کیا ہے۔ اس کے بعد کو بیت کے آتا امریکہ نے تقریباً تین طرف سے عراق کا محاصرہ کر لیا ہے۔ بھی اور بری فوجیس لگا کرعراق کی مکمل نا کہ بندی کردی ہے۔ اس پر بس نہیں کیا بلکدا مریکہ نے اپنی صلیف مملکوں کو بھی اس میں شامل کر لیا ہے۔ ب

اس خصوص میں نجدی مملکت کے شہنشاہ شاہ فہد کوسب سے زیادہ دلچیں ہے۔ امریکہ وغیرہ کی ساری بری فوج انہیں کی حدود مملکت میں پڑاؤڈالے ہوئے ہے۔
ان کا دعویٰ تو یہ ہے کہ ہماری حکومت کتاب وسنت کے مطابق ہے بلکہ تو حید وسنت کی

"هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان"

یعنی ، وہاں زلز لے اور فتنے ہیں اور وہاں سے شیطان کے پیر ڈکلیں گے۔

نیرنگی دوراں کہتے یا چا بلدتی، نجد کے''ن' کی نجاست کہتے یا''ج' کی جہالت یا ''ذ' کی دجالیت، چندنجدی ریزہ خوروں نے امت مسلمہ کودھو کہ دیئے کے لئے بیر کہنا شروع کر دیا کہ'' خجد تو عراق کا نام ہے'' اسے کہتے ہیں'' چوری اور سینہ زوری'' اور ایسے ہی مقامات پر میہ کہاوت صادق آتی ہے کہ''الٹا چورڈ انٹے کوتوال''۔

شارح بخاری حضرت علامه شریف الحق امجدی علیه الرحمه نے احادیث کریمہ، جغرافیہ، تاریخ اورخود نجد یول کی کتب سے میہ بات واضح فرمائی که "نجد" سے مرادوہی صوبہ نجد ہے جو نجاز مقدس کے مشرق واقع ہے اور جو کہ سعود وعبدالو ہاب کی جنم بھوی ہے۔

الله تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ اپنے حبیب کریم کے صدیق میں تمام فاٹوں خصوصاً اس نجدی بدند ہبیت سے ہم سب کو تحفوظ و مامون فرمائے آمین۔

میرے بیرومرشد حضور تاج الشریعہ جانشین مفتی اعظم ہند حضرت مولا نامفتی اختر رضا خال الازہری قدس سرہ نے اپنے ایک خوبصورت کلام میں ان منافقوں کے لئے کیا خوب فرمایا،

خداوں کی چرہ دی یاالمی تا کے بیرہ دی یاالمی تا کے بیرے یہ کائے خیرے تیرے حبیب کا بیارا چن کیا برباد اللی نکلے یہ خدی کلا مدینے سے اللی نکلے یہ خدی کلا مدینے سے اللی کتاب کے ناشرکو جزائے خیر عطافر مائے۔

اذ قلع محدثا قس<u>اخيت ال</u>قادي

---<<>>>---

میں خوب مہارت حاصل کی ،اس سبب سے وہ اہل الرائے کے نام سے مشہور ہوئے اس گروہ کے امام ابوصنیفہ کو فی اوران کے شاگر دان عظام ہیں۔'' صفحہ نمبر ۲۸ پر ہے:

''رہے اہل الرائے تو بیلوگ عراق والے ہیں جوامام ابو حنیفہ اوران کے تلافدہ کے ماننے والے ہیں۔

بنی زعبید: کہتے ہیں کہ شخ عبدالقادر جیلانی کی اولا دمیں ہیں عراق سے شام وحلب منتقل مو گئے جہال کہیں رہے قتل وخون سے ہاتھ رہیکتے رہے۔'(ص۹۹ر،۱۰)

اس قبیل کومن شیح کی بناء پرسید ناغوث اعظم کی کا اولا دبتا کران پر نکته چینی حقیقت میں سرکارغوث اعظم کی ذات پرحملہ ہے بلکہ حقیقت میں حضور اقدس کی پرحملہ ہے کہ جو بھی سرکارغوث اعظم کی اولا دبیں ہوگا تو وہ اولا درسول ضرور ہوگا۔ اس سے ہرخض اندازہ لگا سکتا ہے کہ کتاب کے مؤلف کا اصل مقصد اس کتاب کے لکھنے سے امام الآئمہ سراج الامدامام اعظم سیدنا ابوحنیفہ کیا ورسرکارغوث اعظم کی بلکہ خضور اقدس کے لیے بہترابازی ہے۔

اگر چدان باتوں میں سے ایک عبد الکریم شہرستانی اور دوسری ابن خلدون کے حوالے سے لکھی گئی ہے مگر یہ موصوف کی ہوشیاری ہے ورنہ کون نہیں جانتا کہ عبد الکریم شہرستانی ایک غیر ذمہ داراور غیر معتمد مصنف ہے اور ابن خلدون معتزلی تھا۔

مولوی عبدالحی ککھنوی این فقاوی میں ککھتے ہیں، ا "علامہ عبدالرحمٰن حضری معتزلی معروف بدابن خلدون"

سیدنا امام اعظم ابوصنیفه رضی الله تعالی عنّدانل الرائے تنے یا کتاب وسنت کے سب سے زیادہ تنبع ۔ یہ بحث بفقد رضرورت نزمۃ القاری شرح سیح بخاری کے مقدمہ میں ناظرین ملاحظہ فر مالیس۔ رہ گیا غیر مقلدین اہل حدیث ہیں یا اہل ہوئی اس کا تھوڑا سا نظارہ اس کتاب میں بھی آپ کرلیس کے جولوگ اپنے مدعا کے ثبوت میں حدیث گڑھیں ، تح یف معنوی کریں وہ کس طرح مجموعہ فاوئ مولوی عبد لحجی ، جا الحجی اول میں اے۔

اشاعت ہماری مملکت کا مقصود ہے مگر عراق کے عداوت میں کتاب وسنت کی ارشادات کو پس پشت ڈال دیا۔ یہود و نصاریٰ کے قدم سے عرب کی مقدس زمین کو ناپاک کردیا، ان کے لئے شراب، خزیر کا گوشت اورعورتیں مہیا کیں۔ یہ لوگ وہاں علانیے صلیب پرستی کررہے ہیں۔

سردست مجھان تفصیلات سے بحث نہیں البتہ جولوگ بھی بیہ مطالبہ کرتے ہیں کہ صدر صدام حسین کویت خالی کر دیں ان لوگوں سے بیضرور کہنا ہے کہ آخریدا کیے طرفہ تھم کیوں صاور کیا جارہا ہے، کویت کے شیخ سے بیر کیوں نہیں کہا جارہا ہے کہ انہوں نے عراق ایران جنگ کے درمیان بلا استحقاق غیر آئینی طور پرتیل نکالا ہے اس کی قیمت عراق کو دیں اور آئندہ کے لئے ایسی تھو ٹی حرکت کرنے سے تو بہ کریں۔

نیز بیر کہ جب صدر صدام حسین نے اعلانیہ کہد یا ہے کہ اسرائیل غزہ پٹی ہیت المقدی، مصراور اردن کے جن علاقوں کوغصب کئے ہوئے بیٹھا ہے اسے واپس کردی تو میں بھی کویت سے اپنی فوجیں بلالوں گابیاللہ والے لوگ اس محقول مطالبے کی حمایت میں ایک لفذا آیوں نہیں بولتے ، آخر کوئی خاص اندرونی راز تو ہے۔

اس خصوص میں نجدی مملکت کے ہم عقیدہ اور وظیفہ خواروں کو کافی دنی ہی ہے۔ بید غریب اپنی پوری توانائی صدرصدام حسین اور عراق کے خلاف اور نجدی مسلک کی ہمایت میں صرف کررہے ہیں حتی کہ دیو ہندی گروپ کے نقیب اعظم بھی اس کار خیر میں مصروف ہیں۔

ابھی اسی ہفتہ مؤناتھ بھنجن سے کسی غیر مقلدصاحب کا ایک رسالہ نظر ہے گزراجس کو انہوں نے بید انہوں نے بید انہوں نے بید فارت کرنے کی مطالعہ اور کدو کا وش سے ککھا ہے جس میں انہوں نے بید فارت کرنے کی کوشش کی ہے کہ عراق سے بدتر و نیا میں کوئی سر زمین نہیں۔ نہ تھر انہ کاشی نہ ہر دوارنہ لندن نہ بیری نہ ماسکونہ برلن۔

اتنے ہی پربس ہوتا شاید ہم خاموش رہتے مگر جب اس کتاب کے ٹیپ کا بند دیکھا تو سمجھآ گیا کہاس کتاب کااصل مقصد کیا ہے ناظرین ملاحظہ کریں صفحہ ۲۱ پرہے: ''عراق میں چونکہ علم حدیث بہت کم تھااس لئے عراقی آئمہ نے قیاس پر زور دیا،اوراس

اہل حدیث ہوسکتے ہیں اس کا فیصلہ ناظرین پرہے۔

موصوف نے پہلے صُدرصدام حسین پر جی بھر کر تبرابازیاں کی بین کہ انہوں نے ایک آزاد مسلم ریاست پر غاصبانہ قبضہ کرلیا ہے مگر شاید موصوف کو معلوم نہیں کہ اس کے سب سے بڑے مجرم ان کے قبلہ حاجات سعودی حکر ال ہیں۔ معلوم تو ہے کیکن اس سے انماض جس وجہ ہے ہے اس کو ظاہر کرنا سروست ہم مناسب نہیں بچھتے۔ ناظرین تاریخ کے اوراق الٹ کرخود ہی معلوم کرلیں۔ آل سعود بھی غاصب ہیں:

سعودی مملکت کے بانی محمد بن سعودا بتداؤنجد کے علاقہ درعیہ کے ایک چھوٹے سے حصہ پرپُر امید تھے جن کی حیثیت ہمارے ہندوستان میں عہدمغلیہ کے معمولی جا کیرداروں کی تھی۔ گرابن عبدالو باب بانی فد ہب نجدیت سے پیکٹ کر کے انہوں نے پہلے اپنے ارد کرد کے امیروں کواس بنیاد پرلوٹا ماراکا ٹاکہ بیسب مشرک ہیں۔ سوءِ انفاقی سے انہیں دنوں میں بنانیوں کی ترک مملکت روس، جرمن، برطانیہ سے مسلسل جنگ میں الجھی ہوئی تھی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اندرونی ظفشار میں بھی پھنسی ہوئی تھی اس وقت پورا جاز ترکیوں کے ماتحت تھا سعودی منمر انوں کو جب خلفشار میں بھی پھنسی ہوئی تھی اس وقت پورا جاز ترکیوں کے ماتحت تھا سعودی منمر انوں کو جب ایک تو ت حاصل ہوگئی اور انہوں نے دیکھا کہ مرکزی حکومت اندرونی اور بیرونی جمئر وں میں ایس البھی ہوئی ہے کہ جاز کے حکمر ان کی کوئی مدونیوں کرتے ہوئے ہزار ہا ہزار با ہزار با ہزار با بزار ب کنا ہوں کا قتل فریب دھوکہ دبی، درندگی خونخواری کی ساری حدود کو پارکرتے ہوئے ہزار ہا ہزار ب کنا ہوں کا قتل مام کرتے ہوئے تر مین طبین پر قبضہ کرلیا۔ اور انہیں اس طرح لوٹا کہ ویسے ایک شریف غیرمسلم عام کرتے ہوئے تر مین طبین پر قبضہ کرلیا۔ اور انہیں اس طرح لوٹا کہ ویسے ایک شریف غیرمسلم بھی سی مفتوح علاقہ کونیں لوٹا، جس کی قدر نے تھیں آر بی ہے۔ مگر جب ترکی داخلی اور خار بی جھگڑوں سے مطمئن ہوئے تو ان خبری ڈاکوئ پر چھر پور وار اکیا۔ جس کے منتیج میں انہیں جاز بی خبیں خبیں خبیس خبر سے جھگڑوں سے مطمئن ہوئے تو ان خبری ڈاکوئ پر چھر پور وار اکیا۔ جس کے منتیج میں انہیں جاز بی

مگر پھر جب س ۱۹۱۴ء کی جنگ میں ترکی حکومت تباہ و برباد ہوگئی اور اس کے تمام مشرقی صوبے انگریزوں کی شد پرخود مختار ہوگئے جس کے نتیج میں حجاز کا رشتہ بھی مرکز سے کث

گیا۔اورخودتر کی مرکزی حکومت میں اتن قوت بھی نہیں تھی تو ۱۹۲۳ء میں پھرنجد بول نے حملہ کرکے پہلے ریاض پر فبضہ کیا پھر پورے تجاز کو ہڑپ کرلیا۔ موصوف تو کیا بتا کیں گے، ناظرین غور کریں اگر بقول موصوف کسی آزاد مسلم ریاست پر قبضہ کرنا حرام ہے تو اس کے سب سے بڑے مجرم خود خود محمدی مملکت کے فرماز واہیں۔

صدرصدام حسین نے تو بطور حفظ ما تقدم اورا پنے تیل کی قیمت وصول کرنے کے لئے

کویت پر قبضہ کیا پھر وہ ایک معقول مطالبے کے ساتھ کویت چھوڑ نے پر بھی تیار ہیں کیکن سعودی
مملکت کے فرماز واؤں نے جوع الارض کی بیاری کی وجہ سے ڈاکہ ڈال ڈال کرایک ہی نہیں گئ گئ
مسلم ریاستوں کو ہڑپ کررکھا ہے ان کے بارے ہیں بھی تو پھے فرما ہے۔ پھرکویت ہی کو لیجئے یہ
مسلم ریاستوں کو ہڑپ کررکھا ہے ان کے بارے ہیں بھی تو پھے فرما ہے۔ پھرکویت ہی کو لیجئے یہ
عواق ہی کا ایک حصہ تھا۔ موجودہ شیخ کے آبا دَاجداد نے ترکوں سے غداری کر کے انگریزوں کے
لئے کام کیا۔ جس کے انعام میں انگریزوں نے عراق سے کاٹ کران کو گویت دیا تھا۔ بقول آپ
کے کویت کے شیخ نے عراق کا حصہ غصب کیا تھا آج صدام حسین نے اپنی مملکت کا غصب شدہ
حصہ واپس لے لیا تو پھر آپ کے کون واد بیا میا تیا ہیں۔

اگر بات بہیں تک ہوتی تو شاید ہم خاموش ہی رہتے لیکن اس آویزش کو بہانہ بنا کر سیدنا امام اعظم ابوصنیفہ کھاوران کے تلائدہ پر، نیز سرکارغوث اعظم کھاورحضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم پر تیرابازی کی گئی ہے تو بحثیت حقی اور قادری ہونے کے ہمارے لئے بینا قابل برداشت ہاس کئے ہم پر ضروری ہے کہ احادیث کر بمد کی روشن میں جو بات سیج خابت ہم واضح کردیں۔ ناظرین سے التماس ہے کہ وہ بغورا سے پڑھیں اور اللہ تو فیق دی تو حق قبول کرلیں۔

بروز دوشنبه، ۷ جمادی الاولی سن ۱۳۱۱ه محد شریعی العجادی الاولی سن ۱۳۱۱ه می محد شریعی العجادی ا

---<<>>>>-

10>

کہلاتا تھااور آج بھی نجد ہی کہلاتا ہے۔ نجد کے لغوی معنی او نجی زمین کے ہیں چونکہ یہ حصہ بنبست مغربی حصے کے جسے تہامہ کہتے ہیں او نچا ہے اس لئے اس کا نام نجد پڑا۔ عہدر سالت سے لے کر آج تک بھی بھی نجد بول کرعراق نہیں مراد لیا گیا نجد یوں کوعراق مراد لیا بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص نجد سے بھو پال یا دبلی مراد لے اس کے دلائل مندرجہ ذیل ہیں:

(1) نجدعبدرسالت میں بھی عرب کے اس مخصوص خطے کا نام تھا اس پر چغرافیہ اور حدیثوں و سیر کی کتابیں دلیل ہیں۔ سریہ بیر معونہ کے واقعہ میں فرکور ہے کہ ابو براء عامر بن مالک بین جعفر نے جب بیعرض کیا کہ آپ اسچاب میں سے پچھلوگوں کو اہل نجد کی ہدایت کے لئے بھیج ویں تو جھے امید ہے کہ آپ کی دعوت قبول کرلیں گے اس پر حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھے اہل نجد سے اندیشہ ہے۔

طُلُحِہ بن خویلداسدی قَطَن میں رہتا تھااس کے بارے میں ہے:

"قال ابن اسحاق فطن ماءً من میاه نحد یعنی، ابن اسحاق نے کہاقطن نجد کے چشمول میں سے ایک چشمدے۔''

غزوہ ذات الرقاع كے بارے ميں ہے:

"حتى نزل نحلا موضع من نحد من اراضى غطفان لينى تُحُلَّ تَجديش بَى مُعطفان كَيْ مُثَلِّ تَجديش بَى مُعطفان كَي آراضى مين سے ہے۔"

اسی وادی کے بارے میں ہے:

"في ذلك الوادي طوائف من قيس من بني فزارة ثم سرية ابي قتادة او حدرة وهي ارض محارب نحد الى غطفان بارض محارب\_

لیعنی ،اس وادی میں بی فزاد ، کی شاخ قیس کے پچھ گروہ رہتے تھے پھرابوقادہ کا سریہ ہے کہ جوخدرہ کی طرف بھین دیا گیا تھا پینجد میں محارب کی زمین ہے غطفان کی طرف جو ارض محارب میں رہتے تھے۔''

بيسب تفسيلات زرقاني على المواهب اللدييه الحكي مين

# نجدکے بارے میں احادیث

اللهم بارك لنا في شامنا اللهم بارك لنا في يمننا قالوا وفي نحدنا قال اللهم بارك لنا في شامنا اللهم بارك لنا في يمننا قالوا وفي نحدنا يا رسول الله الله فاظنه قال في الثالثة هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان (١)

اے اللہ ، ہمارے لئے ہمارے شام میں برکت دے ، اے اللہ ہمارے لئے ہمارے یمن میں برکت دے ، اے اللہ ہمارے لئے ہمارے یمن میں برکت دے ، گھر قرف مایا اے اللہ ، ہمارے لئے ہمارے یمن میں ہمارے لئے ہمارے یمن میں برکت دے ، اے اللہ ہمارے لئے ہمارے یمن میں برکت دے ۔ ان لوگوں نے عرض کیا اور ہمارے نجد میں یارسول اللہ (راوی نے کہا) میں گمان کرتا ہوں کہ تیسری باریے فرمایا (نجدے لئے کیسے دعا کروں) وہاں زلز لے اور فتنے ہیں وہاں سے شیطان کے پیرونکیس گے۔

اس حدیث میں نجدسے مرادسرز مین عرب کامشر قی صوبہ ہے جس کی تھوڑی ہی شال مشرق سرحدعراق سے مصل ہے بیعلاقہ حضوراقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بھی نجد

- ل محمد بن اساعیل ، بخاری ،متوفی ۲۵۲ هه محدث سیح بخاری ،جلداول ،ص ۱۴۱،جلد ثانی ۱۰۹۱\_
  - ع ابعیسی محمد بن میسی ، ترندی ، متوفی و ۲۷ هه محدث ، جامعه ترندی ، جلد تانی ، س۳۳ س

(١) مسند احمد، جزء٢، ص١١٨، مؤسسة قرطبه،مصر

صحيح ابن حبان، جزء ٢١، ص ١٩٠٠ مؤسسة الرساله، بيروت.

معجم الشيوخ، جزء١، ص٣٢٥، مؤسسة الرساله، دارالايمان، بيروت،طرابلس\_

معجم ابو يعلى، جزء ١، ص٨٧، ادارة العلوم الأثريه ، فيصل آباد\_

السنن الواردة في الفتن، جزء ١، ص ٢٥١، دارالعاصمه، الرياض\_

الترغيب والترهيب، حزء٤٠ ص ٠ ١٠ دارالكتب العلميه، بيروت\_

(IV)

نفرانیت وغیرہ مراذ نہیں ہو سکتے۔اس لئے کہ اس وقت پورا ملک شام نفرانی تھا اس کے باوجود وہاں برکت کے لئے دعا فرمائی اس سے مرادوہ شورشیں ہیں جوحضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے خلاف اللہ علیہ وکلی تھی صدیث وسیرت کی کتابیں پڑھنے والوں پرخفی نہیں کہ بدوی قبائل میں اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف سب سے زیادہ جن لوگوں نے بار بار سازشیں کیس اور نت نئے طریقوں سے اسلام کوختم کرنے کی کوششیں کیس وہ اہل نجد ہی تھے دوسرے قبائل میں یہ بات نہیں تھی۔

سربیرجیج اور بیرمعونہ کے وہ ہوشر با واقعات کہ کس طرح دھو کے سے اسلام کی دعوت کے بہانے سے لیے اور ان سب کوکس بے در دی کے ساتھ قبل کرڈ الا کہ جس سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی پیانہ صبر لہرین ہوگیا اور اتنا جلال آیا کہ سلسل ایک مہینہ تک نماز میں قنوت نازلہ پڑھ کران ظالموں کے لئے ہلاکت کی دعائیں کیس اور اسلام کے خالف جن قبیلوں کا نام آتا ہاں میں غطفان، نبی اسد، نبی سلیم، غطفل قارہ، زفل، ذکوان، بی فزارہ وغیرہ بے سب نجد کے ہان میں غطفان، نبی اسد، نبی سلیم، غطفل قارہ، زفل، ذکوان، بی فزارہ وغیرہ بے سب نجد کے مدینہ پڑھلہ کے طبیحہ بن خویلہ اسدی نجد کے علاقہ قطن میں رہتا تھا یہی وہ خص ہے جس نے پہلے مدینہ پڑھلہ کے لئے فوجیس تیار کیس پھر مسلمان ہوا۔ اور حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مرتد ہوگیا۔ نبوت کا دعوی کیا یہ قطن نجد کے علاقہ میں رہتا تھا۔ مُضر، یہ نجد کے باشند کے تھے۔ جن کی اسلام دشمنی سب کو معلوم ہے عبدالقیس کا وفد جب خدمت اقد س میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا کہ ہم سوائے شہر حرام کے اور دنوں میں خدمت اقد س میں حاضر نہیں ہو سکتے ہمارے اور آپ کے در میان کفار مضر حاکل ہیں مدسے اور بح بین کے راستے میں یہی سعود یوں کا علاقہ ہے اس علاقہ ہے اس علاقہ ہے اس علاقہ ہیں عائے میں تبائل مفرآ باد تھاں سے بڑھ کر لیجئے۔

مسلمہ کذاب نجد کے علاقے عینیہ میں رہتاتھا پہیں پیدا ہواتھا بہی وہ نحوص مقام ہے جو نجدی ندہب کے بانی نجد یوں کے شخ الکل ابن عبدالوہاب کی بھی جائے پیدائش ہے مسلمہ کذاب کی قوت کتنی بردھی ہوئی تھا سے جنگ کیامہ کی تفصیل سے معلوم کر سکتے ہیں۔

اس لئے بدارشاد "هناك الزلازل والفتن" بھى اس كى دليل ہے كماس سےمراد

نجداورعراق اسعهد میں دوالگ الگ ملک تصاسی گئے کہ نجد کی میقات اور ہے اور عراق کی اور نجد کی میقات اور ہے اور عراق کی اور نجد کی میقات' قرن المنازل' ہے اور عراق کی میقات' ذات عراق' ہے۔ جب عہدرسالت میں نجد عرب کے ایک مخصوص خطے کا نام تھا اور عراق جس میں کوفہ وبصرہ ، بغداد ہیں یہ الگ ملک تھا تو نجد بول کرعراق مراد لینا کسی طرح درست نہیں۔

- (٣) اس طرح نجد بول کراس کا لغوی معنی بھی مراد لینا صحیح نہیں اس لئے کہ قر آن واحادیث میں ان کے الفاظ کریمہ کے وہی معنی مراد ہوتے ہیں جوعرف میں شائع وذائع ہوں جب نجد عرب میں ان کے الفاظ کریمہ کے وہی معنی مراد ہوتا وہ ہوگا دوسرا کوئی اور معنی مراد لینا تحریف معنی مراد ہوگا دوسرا کوئی اور معنی مراد لینا تحریف معنوی ہے۔
- (۳) اس صدیث میں بالا نفاق شام اور یمن مے مخصوص ملک مراد بیں ان کے لغوی معنی مراد نہیں سے کنوی معنی مراد نہیں بیاس پر قرید یہ کو تو یہ ہے کہ خبد ہے بھی وہ مخصوص ملک مراد ہوگانہ کہ لغوی معنی۔
- (\$) نجد کے لغوی معنی بھی مرادلیس تو ملک نجد ہی متعین ہاں گئے کہ ملک نجد بہ نسبت ہی جیسا کہ ابھی آرہا ہے۔ تہامہ کے بلند ہے۔اور عراق کے بہ نسبت بھی جیسا کہ ابھی آرہا ہے۔
- (۵) اس حدیث میں قالوا و فی نجد نا یا رسول اللہ اس کی دلیل ہے کہ بیر عرض کرنے والے مسلمان صحابی تھے جونجد کے باشندے بھے عہد رسالت میں عراق کا کوئی باشندہ ایمان سے مشرف نہیں ہوا تھا البعة نجد کے پچھ خوش بخت انسان ضرور مشرف باسلام ہو بچکے تھے۔ یہ بھی اس کی دلیل ہے کہ نجد سے مرادع راق نہیں بلکہ عرب کا بیمشر تی صوبہ ہے جس کے پچھ باشندے مشرف بداسلام ہو بچکے بیھے۔
- (1) اس حدیث میں بیفرمایا گیا: هناك الزلازل والفتن اس كا ترجمه پچھاوگ بیكرت میں كدوبال زلز لے اور فتخ بول گئیا عرض كرول ان لوگول كو بي بينيس كه بيمبتداء اور خبركی مين كه وبال زلز لے اور فتخ ترجمه بیہ ہے كه زید كھڑا ہے اس طرح هناك الزلازل والفتن كا سيج ترجمه بيہ ہے كه دوبال زلز لے اور فتخ بين "اس كا مطلب بيہ وا كه حضورا قدس صلى الله عليه واللم ارشاد فرمارہ بيل كه اس وقت وبال زلز لے اور فتخ بيل اس زلز لے اور فتخ سے جوسيت،

**B** 

F-1

یعنی، رہید کی شاخوں کی بستیاں نجد دہہامہ بمامہ، بحرین، میں تھیں عراق تک۔

اس عبارت میں نجد کے ساتھ الی العراق اس کی دلیل ہے کہ نجد الگ ملک ہے اور عراق الگ اللہ نیز "ماو الاہ الی الیمن" بھی اس کی دلیل ہے کہ یبال نجد سے مراد سعودی مملکت کا علاقہ ہے نہ کہ عراق اس لئے کہ سعودی مملکت ہی کی سرحد یمن سے ملتی ہے۔ عراق کی کوئی سرحد یمن سے نہیں ملتی ۔ اگر اب بھی اطمینان نہ ہوا ہوتو خود اپنی تصریحات پڑھ لیجئے آپ نے علامہ کر مانی ، علامہ عینی کا بیتو ل نقل کیا۔

تہامہ سے جواونچی زمین کاعلاقہ ہے یہی وہ نجد ہے جوراُس الکفر ( کفر کاسرچشمہ)اور نجد قرن الشیطان ( گمراہ فرقوں ) کی جائے پیدائش ہے۔(ص۳۵) اس کے بعدوالے صفحہ پر علامہ عینی کاارشاد فقل کیا ہے وہ رقم طراز ہیں:

نجر قرن الشیطان وہ خطہ زمین ہے جس کی حد تہامہ حجاز سے شروع ہوکر عراق کے نیجان (غوریا ڈھلان) پرختم ہو جاتی ہے۔

اب ہر ہوشمند دیندارخود فیصلہ کرلے کہ جب نجد کی صدعراق پر جا کرختم ہوجاتی ہے تو نجد سے عراق کیسے مراد ہوگا؟ پھر جب اس کی حد تجاز سے شروع ہے تو ہرشخص نقشدا ٹھا کر دیکھے لے کہ ججاز اور عراق کے درمیان ریاض، درعیہ، الحساء ہیں یا کوفہ، بغداد، بصرہ؟

مندالحفاظ علامها بن حجر عسقلانی كاقول فقل كبياده لكھتے ہيں:

" كمة كرمه يكوفى جانب كانجد ، نجد قرن الشيطان ب " (ص٢١)

اس ارشاد سے دوباتیں ثابت ہوگئیں اول: کوفیقرن الشیطان کی جائے بیدائش نہیں۔ دوسرے سے کہ اس نجد سے مرادع اق نہیں، بلکہ سعودی مملکت کا نجد مراد ہے۔جس کا جی چاہے اٹلس لے کر مکہ معظمہ سے کوفیة تک خط تھینج کرد کچھ لے کہ سیکون ساعلاقہ ہے۔

علامه احد خطیب قسطلانی آپ کے نزویک بخاری کے متندشار حین میں سے بیں وہ

لكھتے ہيں!

ا حدين مُرخطيب قسطل في علامه متو في ٩٢٣ هارشادالساري جلد ثاني ص٢١٢ ا

NA.

ملك نحد بى بےند كه عراق۔

نجد کے ہارے میں یا قوت حموی نے لکھاہے !

هو اسم للارض العريضة اللتي اعلاها تهامة واليمن واسفلها العراق والشام وقال السكرى وحد نحد ذات عرق من ناحية الحجاز كما تدور الحبال معها الى المدينة يعنى ،نجداس چورى زمين كانام بجس كاوپرتهام اوريمن به اور نيج عراق اورشام ، حجاز كي طرف سے نجدكي حدد الت عرق ہے جيسے جيسے پہاڑ مدين كي طرف گومن جاتا ہے۔

اس میں عراق کے بارے میں ہے: ع

سمی عراقا لأنه سفل من نحد و دنا من البحر لیخی ،عراق کا نام عراق اس لئے پڑا کرہ وہ نجد سے نیچ سمندر سے قریب ہے۔

ناظرین ان عبارتوں کوغور سے پڑھیں۔ مجم البلدان قدیم جغرافید کی انتہائی متند
کتاب ہاں میں صاف اس کی تصریح ہے کہ نجد اس سرزمین کا نام ہے جو تہامداور مراق کے مابین ہے نیز یہ بھی تصریح ہے کہ نجد کا علاقہ ججاز سے شروع ہوتا ہے نیز عراق نجد کے علاوہ دوسرا ملک ہے جو نجد کے نیچ ہے اس لئے اس کی کوئی گنجائش نہیں کہ نجد سے عراق مرادلیا جائے۔ مزید میک ہے نیج نجد کے شیاری کوئی گنجائش نہیں کہ نجد سے عراق مرادلیا جائے۔ مزید میں نیج نجد کے شیک نے کہ کوئی گنجائش ہیں ۔ ع

ربیعة بن نزار مالك نحد وما والاه الى الیمن یعنى، ربید بن نزار نجد سے يمن تك كے بادشاه تھ

اس کے حاشیے میں ہے۔

كانت ديار شعب ربيعة بلاد نحد وتهامة واليمامة والبحرين الي العراق

- ل ابوعبدالله یا توت بن عبدالله انجوی ،عله مرجم البلدان ، ج ۵ ، ۳۶۳ س
- ع اوعبدالله يا قوت بن عبدالله الحموى،علامه عجم البلدان،ج مهم م 90\_
  - س راشد بن على مشير الوجد في النساب ، ملوك نجد بص اس

A.\*\*

کر کے جواب نہیں دیا یہ کیا دینداری ہے؟ اور کیا مرادگی؟ کہ بخاری مسلم چھوڑ کرار بعین حاکم اوراوسط طبرانی کو جا پکڑا۔''

جوصاحب احناف كى ويندارى اور مردائكى كا نظاره كرنا جائي جول وه مجدد اعظم اعلى حضرت امام احمد رضا قدس سره كا رساله، "حاجز البحرين الواقى عن جمع الصلوتين" كا مطالعه كريس ياكم از كم نزية القارى شرح بخارى كامقدمه پڑھ ليس -

ہمیں یہاں ناظرین کویہ بتانا ہے:

الا تعلی عدید نیسر معتبر متو کور مناول کے ندہب کی بنیاداس پر قائم ہے کہ بخاری مسلم کو چھوڑ کر ابوداؤد کی بھی حدیث غیر معتبر ہتو کھر بخاری ترفدی کی معارض ابن عسا کر کی حدیث کیے معتبر ہموگی خودشاہ ولی اللہ صاحب نے ابوداؤد کو طبقہ ثانیہ میں اور ابن عسا کر کو طبقہ دا ابعہ میں رکھا ہے۔ تو جن لوگوں کے فدہب میں بخاری وسلم کے معارض ابوداؤد طبقہ ثانیہ کی حدیث غیر معتبر جس کا درجہ صحت میں بخاری مسلم کے بعد بقیہ صحاح ستہ سے مقدم ہے تو عراق کی عداوت میں بخاری و ترفدی کی صحح حدیث کو چھوڑ کر ابن عسا کر طبقہ دا بعہ کی حدیث منقطع مرسل لائق استناز نہیں۔ بہاں جو حدیث امام حسن بھر مقلدین کا اس پر اتفاق ہے کہ حدیث منقطع مرسل لائق استناز نہیں۔ بہاں جو صدیث امام حسن بھر کی سے مروی ہے وہ مرسل منقطع ہے کیونکہ ان کی ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوئی اور وہ براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوئی اور وہ براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نوایت کرتے ہیں عراق کی عداوت کے جوش میں اپنے اصول کو اپنے ہاتھوں ذی کرنا وہ ایثار ہے جو ان ' اللہ والوں'' کے سواسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔

شائٹ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنهما کی حدیث میں ہے: "یا نبی الله و عراقنا" بیاس کی دلیل ہے کہ یہ گزارش کرنے والے مسلمان تھے اور عراق کے باشندے۔ اب اشکال میر ہے کہ آج جوعراق صدام حسین کے ماتحت ہے جس میں کوفیہ بھرہ اور بغداو ہے وہاں کا کوئی باشندہ عہد رسالت میں مسلمان نہیں ہوا تھا لا محالہ ماننا پڑے گا کہ بیکی راوی کا وہم ہے حضرت باشندہ عبد رسالت میں نقینی طور پر اور حضرت ابن عمر کی روایت میں تو ہم کا احتمال ضرور ہے۔ اور

كل ما ارتفع من ارض تهامة الى العراق فهو نعدد يعنى ،مرز مين تهامه عد كر عراق تك جو باندماد قد بوه خديد

غرض کہ لفظ حدیث کی دلالت سیاق وسباق کی دلالت داخلی خارجی قرائن کی دلالت مشار عین حدیث کی تصریحات بلکہ خود سعودی حکمرانوں کے وظیفہ شارعین حدیث کی تصریحات بلکہ خود سعودی حکمرانوں کے وظیفہ خواروں کی تصریحات سب اس کی دلیل ہیں کہ عبد رسالت سے لئے لرآئ تک نجد عراق کے علاوہ جزیرہ عرب کا ایک خطہ ہے جواس کے جانب مشرق واقع ہے جوآئی سعودی منکر انوں کے نزیر قبضہ ہے۔ اس سئے بیکہنا کہ اس حدیث میں وارد لفظ نجد سے مرادع اق ہے اور معود بیع بید پر نجد بیع بید کر افوال کو نجد کا اطلاق سود وسوس ل سے ہور ہا ہے حدیث کی تحریف معنوی ہے اور بی پڑھے لیسے او لوں کو فریب میں ڈالنے کی کوشش ہے۔

### ازاله توجات

ا ...... کنز العمال میں بحوالہ مندامام احمداور ابن عساکر، بیحدیث قدر تفسیل کے ساتھ ہے اس میں وفی نجدنا کے بجائے وفی مشرقنا ہے اور ابھی ہم تفسیل نے ثابت لریں کے کہ اس حدیث میں مشرق سے مرادنجد ہی ہے۔

۲ ... ابسته ای میں حضرت ابن عمر رضی الله عنها کی حدیث جو ذکر شام میں ہے، والعراق ہے اس طرح جامع الامکنه میں امام حسن بھری رضی الله تعالی عنه کی حدیث میں بھی ہے، ان روایات کی بل ہوتے پر بڑے زور شور کے ستھ عراق کی قبائح میں صفح کے صفح سیاہ کردیئے میں عراق کی عداوت کے جوش میں اپنے ان اصول کا بھی ہوش ندر ہاجن پر غیر مقلدیت کی بنیاد قائم ہے۔ ہندوستان میں غیر مقلدیت کے معلم ثانی ان کے شخ الکل فی الکل معیار الحق میں لکھتے ہیں:

''مؤلف نے دلائل میں وہ صدیثیں بیان کی ہیں جن کی طرف ہم کو پکھا اتفات نہیں ۔ یعنی ایک روایت ابوداؤد جس کے رادی میں ضعف تھا ایک روایت جمجم کبیرطبر انی، ایک روایت اربعین حاکم نقل کر کے کدم کر دیا اور جو روایتیں صحیحہ متداولہ تھیں ان کونقل **\r**\r

یعنی، کفر کی جڑمشرق کی طرف ہے تکبر اور گھمنڈ گھوڑ ہے اور اونٹ والوں کا شتکاروں اور خیمے والوں میں ہے۔

<u>حدیث ( ۲ )</u> امام بخاری نے حضرت عقبہ بن عامراور حضرت ابومسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا:

الا ان القسوة وغلظ القلوب في الفدادين عند اصول اذناب الا بل حيث يطلع قرنا الشيطان في ربيعة ومضر (١)

سنو بے رحمی، سنگد لی، کا شتکار درں ، اونٹوں کی دموں کی جڑوں کے پاس ہے رہیعہ اور مفخر میں جہاں سے شیطان کے دوپیر نوکلیں گے۔

ان احادیث میں مشرق سے مراد نجد ہی ہے اور کوئی دوسرا علاقہ نہیں اس کے دلائل مندرجہ ذیل ہیں۔

ا- مدینه طیبہ ہے مشرق نجد ہے نہ کہ عراق عراق شال کی طرف ہٹا ہوا مشرق اور شال کے کونے پر ہے نقشہ منسلک ہے ہر شخص اس کود کھے کر اظمینان کرسکتا ہے اور میہ خود مؤدی صاحب کو کسلیم ہے ۔ لکھتے ہیں عراق کامحل وقوع مدینہ منورہ سے شال مشرق کی جائب ہے (ص کا)۔

۲- بعض روایتوں میں میر بھی ہے کہ منبر کے پہلو میں کھڑے ہو کر مشرق کی طرف منہ کر کے اور بعض روایتوں میں میہ ہے کہ ام المومنین حضرت عاکشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جمرہ مبرکہ کے پ س کھڑے ہو کر مشرق کی طرف اشارہ کر کے فرمایا فتندادھر ہے جہاں سے شیطان کی ہیرونکلیں گے منبراقد س سے ایک خطمت تھے کھینچیں جو ججرہ عاکشہ سے گزرتا ہوا پورب کی طرف چیا جائے تو یہ خط سید ھے نجد پر گزرے گا۔ اس لئے متعین ہے کہ اس سے مراد نجر ہی ہے۔
طرف چیا جائے تو یہ خط سید ھے نجد پر گزرے گا۔ اس لئے متعین ہے کہ اس سے مراد نجر ہی ہے۔

المحدين اساعيل، بخارى، محدث، متوفى ٢٥٦ه محيح بخارى، اول، ٩٧٧-

(١) صحيح بخارى، كتاب بدء الحق، رقم الحديث٢٥٥٣

صحيح مسلم، كتاب الايمان، رقم الحديث ٧٢

مسند احمد، باقى مسند المكثرين، رقم الحديث ٣١ - ٢٨٠١٤ - ١٤١٨٨٠١ ١ -

**₹** 

احمار کے بعداستدلال باطل۔

<u> صدیث (۲)</u> امام احمدامام بخاری <sup>ا</sup>، امام مسلم <sup>عل</sup>وغیره محدثین نے بالفاظ مختلفه حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنبما سے روایت کیا:

رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير الى المشرق فقال ان الفتنة ههنا ان الفتنة ههنا ان الفتنة ههنا ان الفتنة ههنا من حيث يطلع قرن الشيطان (١)

میں نے رسول اللہ ﷺ کودیکھا کہ مشرق کی جانب اشارہ کرے فر مایا بے شک فتنہ وہاں ہے بیر فکلیں گے۔ بیر فکلیں گے۔

حدیث (<u>۳)</u> امام بخاری عنو خیره نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند سے روایت لیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

رأسُ الكفر نحو المشرق، والفخرُ والخيلاءُ في أهل الخيل والإبل، والفدّادينُ أهل الوبر\_(٢)

ل احمد بن ضبل المام ، متوفى ٢٨١١ هـ ، مند ، جلد دوم ، ص ٢٧١

ت محمد بن اس عیل ، بخاری ، محدث ، متو فی ۲۵۲ هه محیح بخاری ، اول ، ص ۲۵۳ س

ع محر بن اساعیل ، بخاری ،محرث ،متوفی ۲۵۷ ه ، مجلح بخاری ،اول ، سر۲۹۸ ه

(١) صحيح مسلم، حزء٤، ص٢٢٢٨ - ٢٢٢٩ داراحياء التراث العربي، بيروت

مؤطا مالك، حزء ٢، ص ٩٧٥، داراحياء التراث العربي، بيروت

المعجم الأوسط، حزء ١، ص ٢٢، دار الحرمين، القاهره

مسند امام احمد بن حنبل، حزء۲، ص۱۸،۸ ۱۱۹۹۱/۷۲/٤ ۱۱۹۱۱ ۱۲۹۱۱ و ۱ ۱ ۱ ۳/۱ ۱ ۱ ۱۲۹۱ موسسة قرطبه، مصر

(۲) صحیح بخاری، جزء۳، ص۲۰۲، دار ابن کثیر، بیروت

صحيح مسلم، حزء ١، ص٧٧-٧٣، دارالأحياء التراث العربي، بيروت.

المعجم الأوسط، جزء ٢، ص٥٠ ٢، دار الحرمين، القاهره

مسند احمد، جزء٢، ص٢٥٢ ١٨/٢٥ ٥٠ مؤسسة قرطبه، مصر

\*

### <u> حدیث(۵)</u> بخاری میں سیدناابوسعید خدری الله سے مروی ہے کہ نی ﷺ نے فرمایا:

يخرج ناس مين قبل المشرق يقرؤن القرآن لا يحاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم الى فوقه قيل ما سيماهم قال سيماهم التحليق او قال التسبيد\_(١)

مشرق کی جانب سے پھولوگ تکلیں کے جوقر آن پڑھیں گے مگر ان کے حلق سے آگے نہیں بڑھے گا دین سے اس طرح آکل جا تا ہے نہیں بڑھے گا دین سے اس طرح آکل جا تا ہے اسکے بعد دین میں لوٹیں گئبیں یہاں تک کہ تیرائے جلے کی طرف لوٹے، پوچھا گیاان کی علامت کرادین ہے فرمایا،ان کی علامت سرمنڈ انا ہے یا تسبید (پیشانی کا گھالہ)

نجدیوں سے پہلے جتنہ بھی بد مذہب پیدا ہوئے ان میں کسی کی بھی علامت سرمنڈان میں تھی البت نجدیوں سے پہلے جتنہ بھی بد مذہب پیدا ہوئے ان میں کسی کے بید دیث اس پرنص ہے کہ اس میں جن لوگوں کا ذکر ہے وہ نجدی ہی ہیں جتی کہ اگر کوئی عورت ان کے دین میں واغل ہوتی تو اس میں جن لوگوں کا ذکر ہے وہ نجدی ہی ہیں جتی کہ اگر کوئی عورت ان کے دین میں واغل ہوتی تو اس کا بھی سرمنڈ اتے۔

- ا ايوعبدالله محدين اساعيل بخاري محدث متوفي ۲۵ مه هيچ بخاري ، جلد تاني ، ص ۱۱۲۸ م
  - (۱) صحیح بخاری، جزء۲، ص ۲۷۸۱، دار ابن کثیر، یمامه\_

المستدرك، جزء؟، ص ٢٠١٦ ٥٠ دار الكتب العلمية، بيروت

مجمع الزوائد، جزء٦، ص٢٢٩، دار الريان للتراث، دار الكتاب العربي...

السنن الكبري، جزء٥١٢، ص١٦ ٩٨١٣١، دار الكتب العلميه، بيروت\_

سنن النسائي المجتبى، جزء٧، ص ١ ٢ ، مكتب المطبوعات الإسلاميه، حلب\_

سنن إبن ماجه، جزء ١، ص ٢٦، دار الفكر، بيروت.

كتاب السنن، جزء٢، ص٣٧٥، الدار السلفيه، الهند.

مسند البزار، جزء ٩ ، ص ٤ ٩ ٢ / ٥ ، ٣ ، مؤسسة علوم القرآن، بيروت.

مسند احمد، جزء ٤١٣، ص ٤٢٤، عن مؤسسة قرطبه، مصر

مسند الرمياني، جزء ٢، ص ٢٦، مؤسسة قرطبه، مصر

۳- حفرت عقبه اور حفرت او مسعود رضی الله تعالی عنها کی حدیث ہے تفی ربیعة وه . . . ، ، بیعه اور مفراس عبد میں نجد میں رہتے تھے۔ نه که عراق میں جیسا که ربیعه کے بارے میں آر ہی ب خبدی مصنف کی تصریح گذری اور خودمو وی صاحب کی ربیعه اور مفرکے بارے میں آر ہی ب مسام کہ مصنف کی تصریح این عمر رضی ابتد عنها کی حدیث میں بیہ ہے: "راس الکفر نعو العشوق" کفر کی جڑمشرق کی طرف ہے ، بی جڑمسیلم کذاب تھا جونجد کے علاقہ عینیہ میں پیدا ہوا تھا۔ ۵ محضرت عقبہ اور حضرت ابومسعود رضی الله تعالی عنهما کی حدیث میں ، "قونا الشیطان" ہے شنیہ کے ساتھ یعنی شیطان کے دو بیرونکیں گا ایک تو سب کو معلوم ہے کہ مسیلم کذاب تھا اور دوسرامسیم کذاب کا ہم وطن ابن عبدالوہاب ہے اور بیدونوں نجد بی میں بیدا ہوئ ہے۔

۲- اس صدیث میں بی بھی تخصیص ہے کہ'' شیطان کے دونوں پیرو'' ربید اور منظم میں ہوں
 گے مسیمہ کذاب بھی معفر بی سے تھا اور ابن عبد الو ہاب بھی معفر بی سے تھا۔

ایک روایت دوسری کی تفییر ہوتی ہے اس روایت میں مشرقنا ہے اور عام مشہور و معروف روایتوں میں وفی نحد نام بیددلیل ہے کہ شرق سے مراد نجر ہی ہے نہ کہ عراق۔

ل احمد بن خنبل امام متونی ۱۲۴۱ هه مند ، جلد تا نی ب ۹۰ 🗠

(١) بعض ميں وبه تسعة اعشار الكفر كالفاظ بحى آئے ہيں

محمع الزوائد، حزء ، ١، ص٥٧، دارالريان للتراث، القاهره.

المعجم الأوسط، جزء ٢، ص ٤٩، داراحياء التراث العزى، مصر

مسند الرمياني، جزء٢، ص ٢١٤، مؤسسة قرطمه، القاهره

/\v

محقی، جس کونیست و نابودکر نے کے لئے سید نا خالد بن ولید سیف اللہ رضی اللہ تعالی عنه نتخب صحابہ کرام کالشکر جرار لے کر کئے اتنا بخت مقابلہ ہوا کہ بعض اوقات مجاہدین اسلام کے پیرا کھڑ گئے لیکن پھراللہ کی مدد سے حضرت سیف اللہ کی فتح عظیم حاصل ہوئی اس جنگ میں است صحابہ کرام شہید ہوئے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صدیق اکبر سے بیموض کیا: "ان القتل قد است حریوم الیمامة بالناس (۱) " ہوم کیامہ اوکوں کاقتل عام ہوگیا۔

صحابہ کرام کی برکت ہے میامہ کذاب مارا گیا اور اس کا فتند نیخ وین ہے اکھاڑ کر پھینک دیا گیا۔

### ابن عبدالوباب:

اب شیطان کے دوسر بیرولی کہانی سنتے:

مسیلمہ کذاب ہی کی جائے پیدائش مینیہ ہی میں خاص اس کے قبیلے بکر بن وائل میں من ۱۵۰ مطابق من ۱۱۱۵ ہے غیر مقلد من ۱۹۰ مطابق من ۱۱۱۵ ہے فنہ اللہ بن ابراہیم بن سیف کے اثر سے انتہائی متعصب غیر مقلد مقلد موگیا اور اپنی عیاری اور چالا کی ہو ہا،یت کا پروپیگنڈ ہشروع کر دیا چونکہ اس کے باپ دادا وغیرہ پیری مریدی کرتے تھے ان کا ایک ایک اثر ملک میں تھا تو ہم پرست مریدین میں استخوان پرسی وغیرہ پیری مریدی کرتے تھے ان کا ایک اثر ملک میں تھا تو ہم پرست مریدین میں استخوان پرسی

(۱) صحیح بخاری، جزء ۲،۲۲۲، ص ۲،۲۱۷۲، ۹،۷۱۱۹، ۲، دار إبن كثیر، يمامه

صحيح إبن حيان، جزء، ١، ص ١٠، موسسة الرساله، بيروت.

سنن الترمذي، حزه٥، ص٢٨٣، دار أحياء التراث العربي، بيروت

سنن بيهقى كبرى، حزء ٢٠ ص ٠ ٤ ، مكتبة دار الباز، مكة المكرمه

سنن كبرى للنسائي، جزء٥، ص٩١٧، دار الكتب العلمية، بيروت.

مسند الطيالسي، جزء ١، ص٣، دار الكتب العلمية، بيروت.

مسند أبو يعلى، حزء ١، ص ٦٦، دار المامون للتراث، دمشق.

شعب الإيمان، حزء ١، ص٩٥، دار الكتب العلمية، بيروت\_

شيخ الاسلام عله مه سيدزيني دحلان في لكها كه

'' یہ صدیث نجد یوں کے بارے میں صریح ہے سیدعبد الرحمٰن اہدل مفتی زبید فرماتے تھے،
ابن عبد الوہاب کے رق کے لئے کسی کوکوئی کتاب لکھنے کی ضرورت نہیں اس کے رومیں حضور اقد س صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بیدارشاد کافی ہے "سیماهم المتحلیق"ان کی علامت سرمنڈ انا ہے اس لئے کہ ان کے علاوہ دیگر بدند ہوں میں ہے کسی نے بھی اس کو اپنی علامت نہیں بنایا۔

ابن عبدالوہاب ان عورتوں کو بھی سرمنڈانے کا تھم دیتا جواس کے ندہب میں داخل ہوتیں ایک بارایک عورت نے اس پر جمت قائم کردی بیعورت بالجبراس کے دین میں داخل کی گئی اور نجدی کے زعم کے مطابق اس نے تجد بداسلام کیا۔ تو نجدی نے اس کے سرمنڈانے کا تھم دیا۔ اس عورت نے کہااگراپنے مردوں کی داڑھیوں کے منڈانے کا تھم دیے تو تجھے جائز ہوگا؟ کہ عورتوں کے سرمنڈانے کا تھم دے۔ اس لئے کہ عورتوں کے سرکاباں مردوں کی داڑھیوں کے بمزل ہے اس پروہ کا فرمبہوت ہوگیا اور اس سے کوئی جواب نہ بین پڑا۔ ابن عبدالوہاب نے بیاس لئے کہا کہ اس پراوراس کے تبعین پر حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بیارشاد صادق ہوان کی علامت منڈ انا ہے اس لئے کہا کہ اس پراوراس کے تبعین پر حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بیارشاد صادق ہوان کی علامت منڈ انا ہے اس لئے کہا کہ اس کے منڈ انا ہے اس لئے کہا کہ اس کے منڈ انا ہے اس لئے کہا کہ اس کے منڈ انا ہے اس لئے کہا کہ اس کے منڈ انا ہے اس لئے کہا کہ اس کے منڈ انا ہے اس لئے کہا کہ اس کے منڈ انا ہے اس لئے کہا کہ اس کے منڈ انا ہے اس لئے کہا کہ منڈ انا ہے اس لئے کہا کہ اس کے منڈ انا ہوتا ہے گئے ۔ ''

# نجد کے فتنے

### مسيلمه كذاب:

حضورا قدس کے عہد مبارک میں نجد یوں نے کتنے فتنے اٹھائے۔اس کی پوری تفصیل احادیث وسیر کی کتابوں میں موجود ہے جوتفصیل دیکھنا چاہے وہ کتب حدیث وسیر کا مطالعہ کرلے ان فتنوں میں سب سے عظیم فتنہ اور خطرناک مسیلمہ کذاب تھا جس نے بہت قوت پکڑلی مسیلمہ کذاب تھا جس نے بہت قوت پکڑلی سیداحمد بن زین دحلان بمفتی شرفعیہ متونی ۱۳۰۴ھ،الدررالسنیہ جس۲۲۔

شرطاول: اکر ہم نے آپ کی مدد کی اور اللہ نے ہمیں فتح دی تو آپ ہمار اساتھ منہ چھوڑیں۔ شرط دوم: ابل درویه فی اسل کے وقت میں کی مقرر محصول لیتا ہوں، آپ جھے اس سے نہ

شخ (ابن عبدااد باب ) نے جواب یا:

يهلى شرط بسر و نيثم • خلور ب باتهو ملا ؤ - الدم بالدم والهدم بالهدم ميرا خون تمهارا خون . میری تپاہی تمہاری تپاہی۔ رہی دو مری شر داسوان شاءالله تمہیں فتوحات اورغنیسوں میں اتنا کے بڑے جائے گا کہ اس خراج کاول میں نیال جی نے آئے گا۔

ايك اورنجدى مورنْ سردار منى للت بين:

امیر (این عود )اورشُیْ (این عبدالو ہاب) میں مردت اور موافقت کے اقرار ہو گئے۔ چنانچة تلوار، ابن سعود کی تقی اور مذنب شنجمد بن عبدالو ہاب کا۔ آج اس واقعہ کو دوسو برس سَرَ رہے۔ ہیں کیکن پیعلق اوراشتر اک قائم ہے۔

معاہدے کے وقت بی ممرین مبدالوہاب کی عمر ۲۲ سال تھی ،اسی سال شیخ نے تو حیر کے اجراء ونفاذ کے لئے مشر لین ( ماہ یہ و منین ) کے خلاف جنگ کر دی ہے

### ابن سعود کے کارنا ہے:

بير بات ذبهن شين رب كه اس وقت ابن سعود كي حيثيت بالكل و بي تقى جومغليه دوريس عام جا گیردارول کی تھی۔ ابن عود در میہ ادر اس کے ملحقات کا امیر تھا ابن عبد الوہاب سے معامدے کے بعد ابن 🕬 نے سب سے پہلے اسٹے پڑوی ریاض (مجد کے موجودہ دارالسلطنت) کے امیروہم بن ودان پایا ہوں یا مسلسل تیس سال تک جنگ چلتی رہی جس میں کم از کم جار ہزار عرب مارے کے ہم ن کے بعد الحساء، جامع زبیر اور دوسرے علاقوں پر وقفہ وقفہ کے ساتھ

ل مسعود عالم نده کی جمد بن میدالو باب بص ۱۳۹-۴۸ یا

ع مردارجم من ، في اب ، سوانح حيات سلطان عبدالعزيز السعود عن ٢٨ ـ ١٣٨٠ ـ

ع م ہوتی ہے اس لئے پیرزادہ ہونے کی وجہ سے اعراب اس کے پھندے میں تھننے لگے۔ اس نے معتزلہ، خاہریہ اور دوسرے گمراہ فرقوں کے تفردات کو اپنا کر بوری دنیا کے مسلہ نو ں سے ایک تھنگ ایک نئے ند بہ کی بنیا دوّ الی ۔ اس کے ند بہ کی بنیا داس پر قائم تھی:

# نجدى مذہب كى بنياد

اس وقت روئے زمین پر جتے مسلمان میں خواہ وہ کہیں کے بھی باشند ہے ہوں حتی کہ خودنجد کے بھی کا فرومشرک ہیں اور مسلمان صرف وہی ہیں۔

چونکہ تمام جہان کے مسلمان کا فرومشرک ہیں اس کئے فرض ہے کہان سے لڑیں اگروہ ہم ری پیروی نہ کریں تو انہیں قتل کر ڈالیں ان کی عورتوں کولونڈیاں بنالیں۔ان کے بچول کوغلام بنامیں اوران کے اموال کو مال نمنیمت،

ابن سعود سے پیکٹ لیکن اس عقیدے کو پھیلانے کے لئے قوت کی ضرورت تھی اس کے سئے اس نے نجد کے مشہور شہر درعیہ کے والی ابن سعود کو تنفیضے میں اتار ااور تنفی میں اپنی بیٹی کی اوراس سے ملاقت کی اس ملاقات میں ابن عبدالوباب نے اس کے سامنے اپنافار مولار کھا اوراس کے فوائد بتائے کہ اگرتم اس پڑمل کرو گے تو ایک بڑے حکمراں بن جاؤ گے اور دنیا کے مشبور ومعروف افراد میں تمہارا شار ہوگا۔اورائتہائی جوشیلی فوج مفت ہاتھ آئے گی اس فارمولاک بنیا دی با تیں میہ ہیں کداس دور کے سارے مسلمان کا فرومشرک ہیں ان کوتل کرنا ،ان کے مال کولوشا ان کی حکومتوں پر قبضه کرناسب سے اہم فرض ہے، اگر تھوڑی سی ہمت کروٹو مالا مال بھی ہوجاؤگ اورایک بہت بڑے فرہ نروابھی۔اہن سعود بین کرباغ باغ ہوگیااوراس نے ابن عبدالوہاب سے

ا ہے شیخ! پیتو بلاشبہ اللہ اور اس کے رسول کا وین ہے میں آپ کی امداد واعانت اور مخالفین تو حید (عامہ مسلمین) سے جہاد کرنے کے لئے تیار ہول کیکن دوشر طول کے ساتھ۔ ل صديق حسن خار بهو پالي ،اتاج المكلل من ٠٠٠٠ تھا کہ پچھ ہے جماک طائف کے آگے آپنچ اور طائف کا ماجرا شریف سے عرض کیا۔ شریف ئے یاس سرف یا نجے سوغلام تھے اور مدد بلانے کی مہلت کہاں تھی۔شریف باہر ند فكلے اس عرسد ميں شريف كے غلام بھى ابل شہر سے متفق ہوئ اور شريف سے اذن عالى الشريف نے كہا: ميں حكم قال كابيت الله كى زيارت كے لئے آنے والوں كو كيوں كر دول۔ اس تَظرار میں پرون آشمیا۔ نا گہال خبر آئی کہ نجد میتلواریں ہارتے اورلوٹ کرتے ہوئے داخل صدحرم کے ہو گئے۔اس وقت شریف کوان نبیثوں کی خباشت کا یقین ہوا۔ سوائے بھاگ مہائے ئے پہنے جارہ نہ دیکھا مکہ کے دہنے والے مرد وعورت گھروں کو پھوڑ كريكھ پباڑوں ہر چڑھ كئے پاہم تجد الحرام كو پناہ مجھ لراس ميں آئجرے خبدي بے دين باس كدكوني وتفابله لرب ميارون طرف ئكال سفاكي اورب باكى كر تهم تحد مجد حرام میں کھنے وہ اول ایاعب کے پروے میں چھپے اور قبدز مزم وحظیم ومقام ابراہیم میں وبيهوف تصان ٥ بهي پاس نه ايا اليالهون إجواس في كيا- ول ياري تهيس ديتا ججر اسودتك ان الظلم بينين بيا الاسمين بهي صدمات ، ز دوضرب سي تق آ گيا - تمام المشريف اور الل مله كله ول كاورحم ككارخانول كاورنذر كعبداي تصرف مين کے لیا۔ اور پنھونہ نیموڑ ایہ : ب علم دیا کہ اہل مکہ بہاڑوں سے آگرایئے گھروں میں آباد ہوں مگرجس نے ہاتھ میں جھیار ہواس کو مار ڈالو لیکن مکہ کی شریفوں کی قوم سے کہ رسول الله ۱۱۸، ل الل. يت اورسيا دت ان كي صحيح اورتمام عالم مين معتبر يمسي كوامان ندوو .. كيامردكيا عودت ليا نهيونا كيابزاجهال ياؤمار ذالوراس حكم كمشبور بونے سے اہل بیت نبوی ئے جس کو طافت بھا گئے کی تھی۔ جدھر کوراہ پائی آوارہ ہو گئے اور جوان اشقیا کے ہاتھ پڑا شہید ہوا۔ باتی ماندہ لوگ اسینے گھروں میں آئے اور سامان واسباب سے

بعد فراغت کے تخریب مکہ معظمہ سے متوجہ ہوئے مدینہ طیب کے عارت کرنے پر تھوڑی می فوج لے کر دوڑ ہے جس کو پایا شہید کرتے ہوئے مدینہ منورہ پر چھاپیہ ماراا در جو

خالی تھے۔

# حجاز برنجد يوں كے مظالم:

اس عاقبت نامحمود نے نام نہا دزیارت کعبرین ۱۲۲۱ ھاور آخر ایام سلطنت سلطان سلیم، ثالث'' نے بڑے بھیٹر کے ساتھ اللہ کے گھر پر چڑ ھائی کا ارادہ کیا۔

وہ اشقیا قرن المنازل کہ میقات نجد کا ہے آپنچے وہاں سے مکہ کو چھوڑ دوڑ ماری طائف پر۔اور بے جہت اور بے باز پرس چاروں طرف سے گھر کر مارنا شروع کیا۔ جو سامنے آیا کیا مرد کیا عورت کیا چھوٹا کیا بڑا سب کو شہید کیا۔ اور مسجد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی اور آٹار متبر کہ سب ڈھا کرز مین کے برابر کردیئے تمام مال و متاع پرتصرف کر کے گماشتے چھوڑتے مارا مارکرتے مکہ معظم آئے ایک منزل مکہ باقی رہا

مكه معظمه ميں كيا تفااس سے مدينه منوره ميں بھي اپنا منه كالا كيا۔ لوث مار كے سوا مساجد مقدسه ادر مقابل متبر که اور آثار صحابه وابل بیت سب مسار کر ڈ اپنے کیا مکہ میں کہا مدینہ میں کیاراہ میں اور وہ سب معجدیں کہ ان ملحدوں نے ڈھائیں بنائی ہوئی صحابہ وتابعین اوراس وقت ہےاب تک زیارت گا دتمام مسلمانوں کی تھیں ریخضب دیکھو کہ سجد قبامیں بھی ان ملحدوں نے بے ادبی کی آخر کوروضہ مقدسہ نبو بیلی صاحبہا الصلو ہ والسلام کو کہ صنم ا کبرنام رکھاتھ ارادہ ڈھانے کا کیا۔اورایک جماعت نیت نایاک ہے وہاں گئی جب بھی کی دروازہ کھولا۔ایک اڑدھا کے پھنکار کی آواز آئی کہ سب خاک وسیاہ ہوگئے روح نایاک ان کی دوزخ کو پیچی ۔ الحاصل وہاں سے کلم سے پیٹ بھر کرمع تمام اسباب و سامان نفتد وجنس مکہ کو آئر کو فوج میں ملے اور یا وَل پھیلائے حجاز ونجد کے یاس کے شہروں یر دست درازی کی بعض عراق کے شہروں پر بھی جونوج سے خالی تھ لوٹ لیا اور تل کیا کر بلا ئے معلی میں یہی جومد بینہ منورہ میں کیا تھا، کیا۔

### نجد يول كاانسام:

جب سلطان محمود خال غازى ضف سلطان عبد الحميد خال كدمر دبه خدا تقابا وشاه موا ا بی سلطنت کی پرا گندگی کو حکمت عملی ہے جمع کیا محد علی یا شاوالی مصر کو حکم جہاد کا نجد یوں پر دیا جمعلی یاشانے ابراہیم یاشا کو تجازیر بھیجااس نے آگر ایسا تدارک کیا کہ نام ونشان نجد يول كابا تى نەربا<sup>ل</sup>

پھر ریہ حال ہوا کہ آل سعود کونجد میں پناہ نہ ملی یہ بھاگ کر کویت کے علاقہ میں آ کر .

## د بو بندی بزرگون کی شهادت:

د يوبندي جماعت كي شخ الاسلام جناب حسين احمرصا حب صدر مدرسد ديوبند ككهت الين ا بسيف الجمار بص ١٦ ، لغايت بص ١٦ ، ملخصأ .

"صاحبو! محد تن عبدالوباب نجدى ابتدائ تير موي صدى نجدعرب يصفالم بهوا اور چونکه خیالات باطله اورعقا کد فاسده رکھتا تھا اس لئے اس نے اہل سنت والجماعت ت قتل وقبال کیاان کو بالجبراینے خیالات کی تکلیف دیتا تھاان کے اموال کونتیمت کامال ادر حلال سمجتنا، ان کے لُل کرنے کو باعث ثواب ورحمت شار کرتار ہا، اہل حرمین کوخصوصاً اوراہل جاز کوعموماً اس نے تکلیف شاقہ پہنچ کیں سلف صالحین اور اتباع کی شان میں نہایت گتاخی اور ہے اولی کے الفاظ استعال کئے بہت ہے لوگوں کو بوجہ اس کی تکلیف شدیدہ کے مدینه منورہ اور مکه معظمہ چھوڑ ناپڑا اور ہزاروں آ دمی اس کے اور اس کی فوج کے ہاتھوں شہید ہو گئے الناصل وہ ایک طالم و باغی خونخو ارفاس شخص تھا اسی وجہ سے اہل عرب كوخصوصاس يداوراس كاتباع يدولى بغض تفااور بادراس قدر بحكماتنا ندقوم بہود ت نے ندانساری سے ند بخوں سے ند بنود سے غرضیکہ وجو ہات مذکورہ العدر لی وجہ نال لواس کے طا آفد ہے اطلی درجہ کی عداوت ہے اور بے شک جب اس نے الٰی الٰی آکا این وی میں نو ضرور ہونا جا ہے وہ لوگ یہود ونصار کی ہے ہیں قدررنج و مداوت نبی*س رخت جندی که و با بیدیت رکھتے ہیں*۔ <sup>ل</sup>ے

ومح شان نبوت وحضرت رسالت على صاحبها الصلوة والسلام مين وبابيه تهايت گستاخی کے کلمت استعال کرتے ہیں اور اپنے سپ کومماثل ﴿ ات سرور کا مُنات خیال كرتے ميں اورنبايت تھوڑى ئى فضيلت زمانة تبليغ كى مانتے ميں ان كاخيال ہے كدرسول مقبول ملیہالسل م کا کوئی حتل اب ہم براور نہ کوئی احسان وفائدہ ان کی ذات ہے بعد وفات ہے ان کے بروں کا مقولہ ہے معاذ الله معاذ الله عان کفر کفرنه باشد که جمارے باتھ کی ل الشهاب الثاقب السرام.

جناب شخ محمر تقانوى صاحب نے علامہ شامى كى جوعبارت نقل كى ہے اسميس بيكى ہے: "وكانوا ينتحلون مذهب الحنابله لكنهم اعتقدوا انهم هم المسلمون وان من خالف اعتقادهم مشركون" لل

اورا پنے آپ کونبلی بتاتے تھے کیکن ان کا اعتقادیہ تھا کہ صرف یہی مسلمان ہیں اور جوان کے اعتقاد کا مخالف ہومشرک ہے۔

د یو بندی جماعت کے تمام اکابر کی مصدقہ کتاب المہند علی المفند میں خلیل احمد صاحب البیظھی نے لکھا:

''ہارے بزویک ان (نجدیوں) کا وہی تھم ہے جوصاحب ورمختار نے فرمایا۔
اورخوارج ایک جماعت ہے شوکت والی، جنہوں نے امام پر چڑھائی کی۔ بدلوگ ہماری
جان ومال کو حلال سجھتے ہیں اور ہماری عورتوں کوقیدی بناتے ہیں ان کا تھم باغیوں کا ہے۔
اور (جو) علامہ شامی نے اس کے حاشیتے ہیں فرمایا ہے جبیا کہ ہمارے زمانے ہیں عبد
الوہاب کے تابعین سرز مین نجد سے نکل کر حرمین طبیبین حرصغلب ہوئے اپنے کو صنبلی
ہزاتے تھے گران کا عقیدہ بیرتھا کہ بس وہی مسلمان ہیں اور جوان کے عقیدے کے خلاف
ہووہ مشرک ہے اور اسی بناء پر انہوں نے اہل سنت اور علاء اہل سنت کا قتل مباح سمجھ رکھا
تھا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شوکت تو ژوی۔ ہے''

# ايك عراقي عالم كالنشاف:

ایک عراقی عالم علامه جمیل آفندی صدقی زباروی ، نجد یول کی بے رحی سنگدلی ، علم دین اور علماء امت سے عداوت کی تفصیل لکھتے ہیں:

"ابن عبدالوباب في برے كامول ميں اسے ایك بير عبدالوباب في برے كامول ميں اسے ایك بير عبدالوباب

المحدامين الشهير بابن عابدين الشامي، علامه، روالمحتار، جسم ص ٩٠٠٠ ا

ع خلیل احمد انینظمی ،مولوی ،المهند علی المفند ،ص ۱۸-۱۹

لاشى ذات سرور كائنات علىيدالصلوٰ قاوالسلام سے بهم كوزيادہ نفع دینے والی ہے بهم اس سے كتے كوبھى دفع كريكتے بيں اور ذات فخر عالم صلى الله عليه وسلم سے توبيہ بھى نہيں ہوسكتا لىن '' من يدلكھتے ہيں:

'' محد بن عبد الوباب كاعقيده تقاكه جمله ابل عالم اورتمام مسلمانان ديار مشرك و كافرين ان قبل وقال كرناان كاموال كوان تحيين لينا حلال اورجائز، بلكه واجب به چنانچه نواب صديق حن خال (غير مقلد) في خوداس كرتر جهيين ان دونو باتھوں كي تصريح كي ہے''

دیوبندی جماعت کے ایک اور بزرگ شخ محمقانوی نے نمائی کے ماشیہ پر لکھا:

"وقال الشامی کما وقع فی زماننا خروج اتباع عبد الوهاب الذین خرجوا
من نحد و تغلبوا علی الحرمین واستنباحوا قتل اهل السنة وقتل علمائهم
حتی کسر الله تعالی شق کتهم و خرب بلادهم فظفر بهم عساکر المسلمین
عام ثلث و ثلثین و مائتین والف کیف وقد قال من لا بنی بعده لا تزال طائفة
من امنی علی الحق ظاهرین لا یضرهم من خالفهم حتی یأتی امر الله "ف
ثی نے فر و یا جیسا کہ جمار نے مان عبدالوہاب کے بعین کا فروج ہوا جو نجد سے
فیلے اور حرین طبین پر بزور قبضہ کیا اہل سنت اور ان کے علاء کے قل کو جائز جانا یہاں تک
کمانتہ تعالیٰ نے ان کی شوکت تو ڈوی ان کے شہروں کو برباد کردیا اور سلمانوں کے شکرکو
ان پر فتح عطافر مائی من ۱۲۳۳ ہیں اور کیے ایسانہیں ہوتا کہ انہوں نے فر مایا ہے جن
کے بعد کوئی نبی نہیں کہ میری امت کا ایک گروہ بمیشہ حق پر رہے گا اور غالب رہے گا ان

ل الشباب التي تب إس ١٠٠٠

ع الشباب الثرقب برسهم

س شخ محرته نوی مولوی ، حاشیه ساکی جس ۱۷۔

علمی کتابوں کو جلواڈ الا۔ دوسرایہ کہ کثیر علاء کو تل کرادیا۔ اسی طرح عوام وخواص میں سے بے حساب بے گناہوں کے خون ناحق سے اس کے ہاتھ دنگیں ہوئے اس نے مسلمانوں کے خون ناحق سے اس کے ہاتھ دنگیں ہوئے اس نے اولیاء اللہ کی قروں کو کھدوا ڈالا اور چوتھا اس سے بھی بدتر یہ کہ ''احساء'' میں اولیاء کرام کی قبروں کو عہدوا ڈالا اور چوتھا اس سے بھی بدتر یہ کہ ''احساء'' میں اولیاء کرام کی قبروں کو بیت الخلاء میں تبدیل کرادیا، دلائل الخیرات و دوسر بے اور او و اذکار سے منع کرتا تھا اس طرح میلا وشریف پڑھنے ہے دو کتا تھا اس فی جددرو دشریف پڑھنے ہے دو کتا تھا اس فی اور صحیح کرتا تھا اس کے بعد درود شریف پڑھنے ہے دو کتا تھا اس میارک اور سے منا کرتے ان کو لگر کر ادیتا، نماز کے بعد (اللہ ہے بھی) وعاما نگنے کو صراحة کفر قرار دیتا تھا جو کسی کومولا نایا سیدنا کیے وہ کا فر ہے۔

### برعهدى اور درندگى:

وہابیہ کے بدترین مظالم میں سے بیہ کدانہوں نے طانف پرغلبہ پا گفتل عام
کیا یہا نتک کہ بوڑھوں کو بھی نہیں چھوڑ ااوراس سلسلے میں انہوں نے امیر، ماموراور عوام و
خواص کا کوئی فرق روانہیں رکھا ظلم کی انہاء بیھی کہ ، ل کے سائندال کے شیرخوار پچ
کوذئ کر دیا کرتے تھے۔ایک جگہ پچھلوگ قرآن کریم کی تعاوت کر رہے بینے نجد بول
نے ان تمام لوگوں کو اس عالت میں قبل کر دیا گھروں سے فی رغ ہونے کے بعد دکا نوں
اور مجدوں کا رخ کیا مجد میں نمازیوں کو عین نماز کی حالت میں شہید کیا کسی کو قیام کی
حالت میں کسی کورکوع کی حالت میں کسی کو تجدے کی حالت میں بیباں تک کہ میں چپیں
حالت میں کسی کورکوع کی حالت میں کسی کو تجدے کی حالت میں دوسوستر مسلمان قبل کئے
دوسرے دن بھی پھر اہل طائف تہہ تیخ کردیے گے ایک دن میں دوسوستر مسلمان قبل کئے
دوسرے دن بھی اپنے بی لوگوں کو قبل کیا اور تیسرے دن بھی پھر اہل طائف کو دھو کے
سے بلایا اور ان کو امان دینے کے بہانے سے ان کے تمام بھیار لے لئے پھر ان کو
ہر فانی دادی میں لے گئے مردوں ،عورتوں کے تمام کیڑے اتر داکران کو نگا تر پتا چھوڑ کر

چلے گئے ان لوگوں کے تمام مال ومتاع کولوٹ لیا اور کتابوں کومر عام پھینک دیا ان میں قر آن کریم کے بھی نسخے متھے تھے جناری وقتی مسلم اور حدیث کی دوسری کتابیں اور فقہ کی کتابیں اور فقہ کی کتابیں تھیں جن کی تعداد بزاروں تک پہنچی تھی کا فی عرصہ تک بیہ تبیبا پنی عظمت و حرمت کو یونہی صدا کیں دیتی رہیں نجدی ان مقدس اور اق کواپنے قدموں سے روندتے رہے کی کواجازت نہیں تھی کہ ان میں سے کوئی ورق اٹھا لے اور اس کے بعد انہوں نے طائف کے گھروں میں آگ لگادی اور ایک خوبصورت آباد شہرکو برباوکر کے چیئیل میدان کردیا۔

ہم نے نجد یوں کے عقائدان کے مظالم ان کی ہے رحی سنگد ں اور مسلمانوں کے ساتھ عداوت کی تصور میں تو تاریخ نجد و عداوت کی تصور میں تصور یا ظرین کے سامتے تھنے وی ہے بوری تفصیل وی کھنا چاہیں تو تاریخ نجد و جاز مصنفہ حضرت علامہ مفتی عبدالقیوم قادری (رحمۃ اللہ علیہ) کا مطالعہ کریں ہم اس وقت نجد یوں کی تاریخ کی مطال سے ہیں ان حوار شاد فر ویا کہ تجدیم میں ان محداق ابن عبدالوہ ہے جدی ہے اس نے نجد میں بیدا ہوکر اور خابل تھے یہ پٹی پڑھا کر کہ نجد سے لیکر حریمین طبیعیں تک سارے مسلمان کا فروشرک ہیں ان سے لڑن فرض اور ان کا مال مال فنیمت ہے جو فقد مجایا ووسوسال گزرنے کے بعد بھی آج تی تک ختم نہیں ہوا ہم نے ابھی جو پچھ ذکر کیا ہے یہ نجد یوں کا پہلا دور تھا اب تھوڑی ہی دوسری دور کی بھی کہانی من لیجئے۔

# نجدى فتننے كادوسرادور

محریلی پاشاوالی مصرنے تجاز کے ساتھ خجد کو فتح کرے مصر کا ایک صوبہ بنالیا تھا۔ آل سعود پرایک وقت وہ بھی آیا کہ ان کونجد چھوڑ کر کویت میں پناہ لینی پڑی۔ اب ہم آگے کی داستان ایک غیر مقلد محد میں قریش کی کہانی پیش کررہے میں۔

لے جمیل عراقی ہمولانا،الفجرالصادق جس-۲-19۔

**₹**\$>

ناظرین اس دور میں عالمی سیاست کا جو حال تھا اس کو بھی مدنظر رکھیں سن ۱۹۱۴ء کی جنگ عظیم میں ترک نے اتنی دی حکومتوں کے خلاف جرمن کا ساتھ دیا جب اس جنگ میں جرمن کو شکست ہوئی تو ترکوں کی بھی کمرٹوٹ گئی دوسری طرف کرٹل لارنس سالبا سال ہے عرب میں ترکوں کے خلاف عرب تو میت کا پروپیگنڈہ کر دہا تھا جس سے متاثر ہوکر عرب کے تمام ممالک ترکوں کے خلاف آزادی کا نعرہ لاگا کرا لگ ہو چکے تھے تجاز کے والی شریف حسین نے جب بید کھا کہ کہ مرکز کر در ہو چکا ہے اور آس پاس کے تمام ممالک مرکز سے دشتہ تو ڈچکے ہیں تو اس نے بھی اپنی مستقل حکومت کا علان کر دیا ادھر برطانیہ نفتہ واسلحہ کے ذریعے آل سعود کو بھر پور مدد پہنچار ہا تھا اور شخصی دے ریا تھا۔

وجہ میتھی کہ والی حج زشریف حسین اگر چہ ترکوں کی مرکزی حکومت سے الگ ہو چکا تھا مگر تھ ترک بچہ وہ کسی وقت بھی خطرناک ہوسکتا تھا اور اتنا تو طے ہے کہ وہ بھی بھی برطانیہ کا آلہ کار نہیں بن سکتہ تھا۔

آل سعود نے برطانیہ کی امدادوشہ پر پہلے ترکوں کے حلیف آل رشید کو شکست وے کر نجد پر قبضہ کیا۔ پھرآ گے بڑھ کر شریف حسین کوعرب سے نکال کر ۲۵ دمبر ۱۹۲۵ء کو جاز ونجد میں اپنی شخص حکومت قائم کرلی اب آئے تفصیل محمد میں قریش غیر مقلد کی زبانی سنئے ۔ ا

''موجودہ سعودی سلطنت کے بانی شاہ عبدالعزیز سے وہ ۲۲ و تمبر ۱۸۸۱ء (۲۹ ذو الحجہ سن ۱۲۹۵ھ) کو ریاض میں پیدا ہوئے اس کے باپ عبدالرحمٰن بن فیصل اپنے چاروں بیٹوں کے ساتھ کو یت میں پناہ گزیں ہو چکے سے عبدالرحمٰن نے کو یت پہنچ کرامیر کو یت کی مدد سے اپنی کھوئی ہوئی مملکت واپس لینے کی کوشش کی ۔ مگر ناکام رہے جتی کہ انہیں سن ۱۹۸۱ء میں اپنی عورتوں اور بچوں کو بحرین میں پناہ لینے کے لئے بھیجنا پڑا۔ پھر ایک دن ایہ ہوا کہ عبدالعزیز نے ایک دات ریاض کے قلعہ پرحملہ کردیا اور ریاض کے وارنر اور اس کے جالیس

<u>ا</u> محمد من قریثی، فیصل بس ۱۹ تا ۱۸ س

ساتھیوں کو مارڈ الا۔ باقی جالیس نے ہتھیارڈ ال دیے جس کے تتیج میں ریاض کے قلعے ریم برائعزیز کا قبضہ ہوگیا بیدس جنوری سن ۱۹۰۲ء کا واقعہ ہے۔''

### انگریزول سےسازباز:

جب جنگ عظیم چیمری تو آل سعود نے اس موقع سے پورا پورا فائدہ اٹھایا۔۲۲ درمیان معاہدہ داران ہوا، برطانیہ کی طرف درمیان معاہدہ کو برطانیہ کی طرف سے معاہدہ پرخلیج فارس کے علاقے میں مقیم چیف پولٹیکل ریزیڈنٹ سر پرسی کا کسی نے دستخط کئے معاہدے کی دفعات بتھیں۔

- 1) برطانیانی این معوداوران کی اولا د کونجد کا حکمران تعلیم کرلیا۔
- ۲) بیرونی جارحیت کی صورت میں ابن سعود کو برطانیے کی اعانت حاصل ہوگئ۔
  - m) ابن سعود کے بیرونی معاملات پر برطانوی سیادت تسلیم کرلی گئے۔
- ہ) ابن سعود نے بیشلیم کیا کہ وہ اپنا ملاقہ یااس کا پھے حصہ برطانید کی مرضی کے بغیر کسی طاقت سے حوالہ نہ کریں گے۔
  - ۵) ابن سعودان علاقے میں حاجیوں کے رائے کھلے رکھیں گے
- ۲) ابن سعود نے وعدہ کیا کہ وہ کویت ، بحرین اور ساحلی امارتوں کے معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے۔

معاہدہ کا قابل ذکر پہلویہ ہے کہ اس میں ایسی کوئی دفعہ نہیں تھی کہ ابن سعود شریف حسین کے علاقے پر حملہ نہ کریٹے بعد از ال کا کس کی استدعا پر ابن سعود نے تتمبر س ۱۹۱۶ء میں کویت کے شیخ جا ہر الصباح عنیترہ کے شیخ فہد اور محمرہ کے شیخ بندائی سے بصرہ میں ملاقات کی اس ملاقات کے نتیج میں ابن سعود کو برطانیہ سے ساٹھ ہزار پونڈ سالانہ کی ملاقات کی اس میں تنین ہزار امداد ملئے گئی۔ آگے چل کر بیر قم ایک لاکھ پونڈ مقرر کر دی گئی علاوہ ازیں انہیں تین ہزار رافعلیں اور تین مشین گئیں جوالت کی اس بیش بہا امداد کی بدولت

حرمین طبیبن کے مجبور و بے کس مسلمانوں کی کے پرواہ تھی۔ لیکن چونکہ طاکف میں دوسرے میں ملک کے بھی مسلمانوں کا بھی قتل عام کیا گیا تھا جس کے نتیجے میں ان ممالک کے حکام نے برطانیہ پرزور ڈالا کہ وہ اپنے لخت جگر لاڈلے پیار نے جدیوں کوان انسانیت سوز حرکتوں سے بازر کھے۔ برطانیہ نے اپنے عالمی مفاد کے پیش نظر اپنے فرزندار جمند نجدی خونخوار کو سخت سنبیہ کی بازر کھے۔ برطانیہ نے اپنے عالمی مفاد کے پیش نظر اپنے فرزندار جمند نجری خوبوا اور کم جگر سوزنہیں۔ جس کا یہ فاکدہ تو بھو اکو رکھنے کی زبانی سننے:

ا مردار جمد منی، بی اے، حیات سلطان عبدالعزیز، ص ۵۵ ا

ابن معودا بني طاقت بره هاتار بادوسري طرف عرب كي جنَّ لمحو بدوؤ ركوا پناجمنو ابناليا ـ

جب ابن سعود ہر طرح ہے مضبوط ہو گیا تو اس نے ۱۲ اگست من ۱۹۲۲ کو حجاز پر حملہ کر دیا ابن سعود کی فوجوں نے طائف کھیر لیا شدید مزاحت کے بعد طائف فنخ ہوگیا۔ اب سعود کی افواج مکہ کی طرف بڑھیں، ۵ اروز کے بعد مکہ معظمہ پر بھی آل سعود کا پھر برالہرانے لگا۔ ۵ دیمبر میں ۱۹۲۵ء کو دس میں نے محاصرے کے بعد مدینہ طیب فنخ ہو گیا اور ۲۳ دیمبر کو سعود کی فوج نے جدہ پر قبضہ کرلیا۔''

مولا نامحم على جو ہرطا نف كے مظالم كے بارے ميں لكھتے ہيں.

"مركزي خلافت لميٹي كوحسب ذيل تار مكه معظمه سے وصول ہوا۔ ااستمبر باشندگان مكه معظمة ج كعبة الله كسام خجع موت مين جن مين تقريباً مين بزار مسمان باشتدگان جوا، ہندوستان، سوڈان، الجزائر، روس شامل تھے۔انہوں نے متفقہ طور پر مذہبی دنیا کو یہ بنایا کہ دما بیوں نے شہرطا کف پرحملہ کیا ،فوج ہاٹمی نے بڑی بے جگری ہے ان کا مقابلہ کیا۔ باشندگان مکداور حکومت باشمی جس کی تمایت عام طریقے پر کی جارہی ہے ہرممکن کوشش اس امرکی ہے کہ ہے گناہ باشندگان اور غیر مکیوں کو بچی یا جائے کیکن وہا بیوں نے بج نے اس کے کدوہ با قاعدہ طور پر قبضہ کرتے نہایت وحشینہ طریقہ اختیار کیا اور وہاں کے بشندوں اور غیرملکی رعایا پر جووہاں مقیمتھی انتہائی ظلم کیا ہے۔ و بابیوں نے حضرت ان مباس کے مزار کو پھونک دینے کے بعد ساری آبادی کو تبہ تینے کیا جس میں بیچے، عورتیں اور بوڑھے سب شامل تھے تعنی مختصر الفاظ میں ساری رعایا اورکل نمیر ملکی باشندے مارے گئے انسانیت ، تہذیب اور انصاف کے نام پرجس کی لیگ اقوام علم بروارہے ، ہم درخواست کرتے ہیں کدان مظالم کا خاتمہ کیا جائے اور ان وحشینہ حرکات کوجن ہے تہذیب اورانسانیت تھراتی ہے،جلد سے جلد بخت ترین کارروائی کر کے ضاتمہ کیا جائے۔ ۱۰ ستمبرس ١٩٢٢ء

ل مولانامحم على جوبر، نگارشات محم على من ٢٠\_

شام ئى كوگول كونج نصيب نە ہوال

سردارهشی لکھتے ہیں:

ایرانی حکومت نے ایک وفد تقیق حالات کی غرض ہے بھیجاس ۱۹۲۵ء کے اواخر میں اس وفد نے بیان شائع کیا کہ واقعی حضور علیہ الصلوق والسلام کے روضہ کے گنبد میں پانچ گولیاں گی ہیں یے

# خلافت مميٹی کی رپورٹ

قریب ہے یارور وزمحشر چھے گا کشتوں کا خون کیوں کر جو حیپ رہے کی زبان ننجر، لہو ریکارے گا آسٹین کا اب ہم اس در د ٹاک داستان کوضلافت کمیٹی کی رپورٹ برختم کررہے ہیں:

اول کے مطابق ساطان بن معود کی طرف سے نہ صرف بیا طمینان دلایا گیا کہ مدینہ منورہ کے مشاہد و مقابران صد مات سے محفوظ رہیں گے جومکہ معظمہ کے مشاہد و مقابر کو پہو نچ بتھے بلکہ حافظ و ہبد نے ۲۷ نومبرس ۱۹۲۵ء کوسر کاری طور پر آکر دفد کو اطلاع دی کہ مسجد ابوقت ہیں کی تغمیر ہوگئ ہے مزار نبوی کی تغمیر کا کام دوسرے دن صبح سے شروع ہوجائے گا اور دیگر مقامات کے شحفظ کے متعلق احکامات صادر ہوں گے جس پر وفد کے تمام ارکان کے دشخط لئے ۔ ع

### بدعبدی:

اس دعدے کے باو جود مدینہ طیبہ کے سارے قبے ڈھادیئے گئے مزارات مقدسہ کو کھود کر کھنڈر بنادیا گیا گئے متارات مقدسہ کو کھود کر کھنڈر بنادیا گیا گئے متابہ سے بیات ونا بود کردی گئیں جس کی تفصیل آپ پہلے من چکے ہیں۔

- ال نواب صديق خال بهويالي مرتمان وبإبير مسلاس
- ع سردار محد حنى ، لي ا ب ، حيات سلطان ابن سعود ، ص ١٥٥ -
  - سى مىمى جو بر انگارشات محمد لى بص ١٢٧\_

### مدینه منوره کی بے حرمتی:

مرزاحيرت غيرمقلد لكصة بين:

رشيدرضاممري لكھتے ہيں:

''یہی لوگ (نجدی) تیرہویں صدی ہجری کے آغاز میں حرمین شریفین پر قابض تھے۔
لیکن انہوں نے جمرہ شریفہ کوئیل گرایا۔البتہ بعض مؤرخین کا قول ہے کہ انہوں نے حرم
نبوی کے قبے کے او پر سے سونے کا ہلال اور کرہ اتارلیا تھا اور وہ قبے کو بھی گرانا چاہتے
تھے لیکن ان کارکنوں میں سے جو ہلال اور کرہ فدکورہ کو اتار نے کے لئے او پر چڑھے تھے
دوآ دمی نیچے گر کرم گئے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے قبہ گرانے کا ارادہ ترک کرویا۔ ا

غيرمقلدين كامام صديق حسن خال بهويالي لكهت بين:

''(سعود بن عبدالعزیز) پھرمدینه منوره گیااورو ہال کے لوگوں پر جزیہ باندھااوراس کے خزائن اور دفائن سب لوٹ کر درعیہ کو لیے البعضوں نے کہا کہ ساٹھ اونٹوں پر بارکر کے خزان نے لیے گیا اور ایسا بی ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہا کے مزارات کے ساتھ پیش آیا لوگوں کو دعوت و ہا بید کے قبول کرنے پر مجبور کیا اور سعود نے قبہ مزار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذھانے کا قصد کیا مگر اس کا مرتکب نہ ہوا اور کھم کیا کہ بیت اللہ کا جج سوائے وہا بیوں کے اور کوئی نہ کرے اور عثما نیوں کو جے مانع ہوا اور کئی برس تلک لوگ جج سے محروم رہے اور

لے مرزاجرت د ہوئی، حیات طیبہ، ص ۲۰۰۵۔

ت محدرشیدرضا، ایدیش، المنار، مصر، نجد و جاز، ص ۱۱۳ – ۱۱۲

r- نجدیوں کا مذنب ملمانوں کے سواد اعظم ہے الگ ایک نیا این عبد الوہاب کا تراشیدہ

### نجد يول کې تر ديد:

ای وجہ اس ونت سے لے کرآج تک کے تمام علاء اسلام نے نجد بول کار د لکھا جن ميل سرفبرست ابن عبد الوباب كي في ممائي شخ سليمان بن عبد الوباب بهي مين تاريخ نجد و حج زمیں ہندوستان و پالستان لے عام واہل سات کو چھوڑ کر دوسرے ممالک اسلامیہ کے بیالس ( ۴۲ ) علماء کبار کی فہرست در ن ہے۔

اب چندوا قعات ان لی ۱۰ ند کی اور قساوت کے اور سنتے:

### نجدیوں کی جفااور قساوت

- ایک نابینا مؤذن تے جواس مہد کے عام دستور کے مطابق اذان کے بعد جماعت سے پہلے تھ یب کہا کرتے تے اور اس میں مسور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود وسلام پڑھتے تھے نجدیوں نے ان نابین کوسلون وسام پڑیت کے جرم میں مینارہ سے اٹھا کریٹیے کھیک دیا اوروہ
- وبالى تمباكويين لورام كتب بين أيك دن مكم عظم من كسى نجدى حاكم في ايك خاتون کوجوحقہ پینے کی عادی تھی جنہ پینے ، ملیرایاس بدوحا کم نے اس معزز خاتون کو گدھے پر سوار کیا اور اس کی گردن میں اس کا «فندر لمعااه را ئے کی گلی پھرایا ہے <sup>ا</sup>
- طا نف شرایف بین قر آن مجیراورکتب احادیث تک کوسر کوں پر پھینک دیا اور اسے
  - ل جميل عراتي ، علاه به الغبر السادق بس ١٨ يـ
  - ۲ مرزاجیرت ۱ باوی ، دیات طیب بس ۲۰۳

ان مخاف وموافق مصنفین کی با تول ہے مندرجہ ذیل امور ثابت ہوئے:

ابن عبدالوباب نجدى نجد كعلاقه مسلم كذاب كى جائے پيدائش عينييس پيدا ہوا۔

۲- اس نے ایک نئے مذہب کی بنیاد ڈالی۔

س- اس وفت کے درعیہ کے والی ابن سعود کواپنا ہم فدہب بنالیا۔

- سم- اس نے مذہب کی بنیاداس پر قائم تھی کہ سوائے ابن عبدالو ہاب اوراس کے ہم عقیدہ لوگوں كة تمام دنيا كے مسلمان جير صدى مے مشرك وكافر بيل ان سے جہاد فرض ، بر ورشمشيران کوایے عقیدے میں وافل کرنافرض ،ان کول کرنافرض ،ان کے اموال کولو ثمافرض ہے۔
- ۵- اس عقیدے کے تحت ابن سعود نے نجدی مذہب قبول کرنے کے بعد پہلے اندراندرنجد کے بدؤں میں مسلمانوں کولوٹے اور مارنے کی زمین دوزتح کیے چلائی پھرقوت ملتے ہی اینے یرٌ وی چھوٹے چھوٹے شیوخ کواپنامطیج وفر مانبردار بناتے ہوئے اور بصورت دیگرانہیں قتل کرتے ہوئے پور نخبداور پھر حرمین طبیبین پر قابض ہو گیا۔
- ٧- جہاں بھی پیر گیا وہاں بلا گناہ مسلمانوں کا ایک طرف ہے قتل عام کیا نہ چھوٹے کو چھوڑا نہ براے کو ندم رکونہ عورت کو۔ اور شہروں کو تباہ و ہربا و کردیا۔
  - ۲۵ مزارات مقدسه کے قبہ جات ڈھادینے ان کو کھود کر کھنڈر بنادیا۔
- ۸- خودحضور اقدس سلى الله تعالى عليه وسلم ك گنبد ير گوليان چلائين اس كاسون كا بلال اور سونے کی چھتر اتاری گنبداقدس بھی ڈھانا جا ہتا تھا مگر الله عزوجل نے اس کے دل میں رُعب ڙال ديا۔
  - ۹- کشرمساجدکوبھی ڈھاکرز مین کے برابرکردیا۔
  - قرآن مجیداوراحادیث دفقه کی کتابول کوسٹر کول پر پھینک کران کی انتہائی بے حرمتی کی۔

ل سيداحد بن زين دهلان ، شخ السدم ، متوفى ۴۴ اهه الدر رائسنيه ، ص ۲۸ س

۵) ملک فنج کرنے کے بعد جوانوں کوتو جانے دہیجئے بوڑھوں کوبھی زندہ نہیں چھوڑتے سے نماز پڑھنے کی حالت میں تداوت کرنے والوں کو شار ڈالتے تھے نماز پڑھنے کی حالت میں تداوت کرنے والوں کوشہید کردیتے تھے مکانوں میں آگ لگا کرجلا ڈالتے تھے عمارتوں کو کھود کر پھینک دیتے تھے وغیر ذلک۔

۲) احساء کے پچھلوگ مدیند طبیبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی زیارت کے لئے گئے توان کی واڑھیاں مونڈ ڈالیس۔

ہم نے ابتداء میں نجد کے بارے میں جواحادیث نقل کی ہیں ان کوایک بار پھر پڑھئے اور نجد یوں کی تاریخ پڑھئے آپ پر خود ہی منکشف ہوجائے گا کہ وہ قرن الشیطان جس کے خروج کی خبر حضورا قدس ﷺ نے دی تھی وہ سوائے ان نجد یوں کے اور کوئی دوسر انہیں ہے۔

احادیث کی نص صریح جغرافیائی جائے وقوع اور واقعات سب اس کے شاہد ہیں کہ بیہ ابن عبدالو ہاب اور اس کے بیر وآل سعود ہی ہیں۔

# توضیح مزید:

ابن عبدالو ہاب نحبدی عرب کے مشہور فسادی اور گستاخ قبیلے بی تمیم کا فرد ہے۔ ع

احادیث میں اس قبیلے کی بدتمیزیاں مُدکور ہیں اہ م بخاری نے حضرت عمران بن حصین رضی اللہ تعالی عنیہ اس قبیلے کی بدتمیم کے بچھلوگ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو حضورا قدس ﷺ نے ان سے فرمایا اے بنی تمیم تمہیں بشارت ہو، انہوں نے کہا، آپ

- ا سيداحد بن زين وحلان، يَشْخ السلام، متوفى ١٠٠١ه الدر راسنيه من ٥٠٥
- ع سيداحد بن زين وحلان، شخ المسلام، متوفى ٢٠٥هـ الدر رالسنيه ، ١٣٥م ، جلاء الظلام في الردعلى النجد ى الذي اصل العوام شير الوجد في انب ب وكنجد -

بشارت تود نے بھی کھو(مال) دیجئے اس پرحضور کا چېره بدل گیااس کے بعد اہل یمن حاضر ہوئے تو فرمایا اے اہل یمن!بشارت قبول کروجب کہ بنی تمیم نے اسے قبول نہیں کیا۔ انہوں نے عرض کیا ہم نے قبول کیا (الحدیث) کے (۱)

بن تمیم ہی ہے وہ لوگ منے کہ خدمت اقد سیس صاضر ہوئے اس وقت حضورا قد س صلی اللہ علیہ وسلم مکان کے اندرتشر بف رکھتے ہے انہوں نے آکر باہر ہی سے چلانا شروع کر دیایا محمد یا محمد ہمارے پاس آیا اس لئے کہ ہماری تعریف زینت ہے اور ہماری برائی عیب ہے حضورا قد س صلی اللہ علیہ وسلم قیلول فر مار ب تے اس پر بیآ یت کر بہنازل ہوئی۔

﴿إِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُونُ لَكَ مِن وَراْءِ الْحُمُّورَاتِ أَكُثرَهُمُ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ يعنى جولوگ تهمين جرول كيام عن يكارت بين ان كاكثر بعقل بين

> (۱) صحیح بحاری، حزه ۱۳۵، ۱۳۵ و ۱۹۵، ۱۹۵ و ۱۰ دار إبن كثیر، الیمامه\_ سنن الترمذی، حزه، ص ۷۳۲، دار أحیاء التراث العربی، بیروت\_ مسند الرمهانی، حزء ۱، ص ۱۱۸، مؤسسة قرطبه، القاهره\_

مسند احمد، جزء؟ ، ص٣٣/٤٣٣ ، مؤسسة قرطبه، القاهره\_

مخلوق ہے برتر ہیں۔ ا

يُّتِض وبى ذوالخويصر وتميى تفاجوحقيقت مين منافق تفامرقاة مين بيا المُن الله والمُن الله المُن الله والمُن الله والله والله والمُن الله والمُن الله والله والمُن الله والله والله والله والله والله والله والمُن الله والمُن الله والله وا

حضورا کرم ﷺ کی خدمت میں ذوالخویصر ہ آیا جو بنی تمیم کا فردتھا جس کے بارے میں میہ آیت نازل ہوئی منافقین میں سے پچھوہ ہیں جوصد قات کے معاملے میں آپ پرطعن کرتے ہیں بیمنافقین میں سے تھا۔

سیرعلوی نے فرمایا:

ان سب سے زیادہ صریح میہ ہے کہ بیر مغرور محمد بن عبدالوہاب بنوتمیم سے ہے تو ہوسکتا ہے سید والخو بصر ہتمیں کی نسل سے ہو، جس کے بارے میں حدیث آئی ہے کہ اس کی نسل سے ایک توم پیدا ہوگی ہے

اس مديث كي بعض طرق مين ان كي ايك اورخاص علامت ذكركي تى ب: يَقُتُلُونَ اَهُلَ الْاوْمُانِ عَلَى الْاوْمُانِ عَلَى الْاسْلَامِ وَيَدْعُونَ اَهْلَ الْاوْمُانِ عَلَى الْا

ملمانوں کونل کریں گے اور بت پرستوں کوچھوڑ دیں گے۔

ا احمد بن ضبل، امام، متوفی سن ۲۳۱ هه ، مند، جهم ۴۳،۳۲۵ ، ابوعبد الرحمٰن احمد بن شعیب بن علی نسانی ، محد شده متوفی سن ۴۰۰۱ هسنن نسانی شانی ص ۲۰۷۲ ۱۵۔

(بقيه الگلي صفحه ير)

- ع. على بن سلطان محمد قارى، علامه، متوفى ١٠ اهر قاة الفاتيج، ع ٥٥ ص ٢٥٩ ـ ٣٥.
- ٣ سيداحد بن زيني وطلان شافعي شيخ الاسلام، متوفي ١٣٠ه الدار رالسنيه ، ص ٥١ ـ
  - سم محمد بن اساعيل بخاري محدث منوفي ٢٥٦مج اجس ٢٧٦٦\_
- (۱) صحیح بخاری، کتاب احادیث الأنبیاء، رقم ۹۰ ۳۰ ترقیم العالمیه. صحیح بخاری، کتاب التوحید، رقم ۲۸۸۰، ترقیم العالمیه. مسلم، کتاب الزکاة، رقم۲۷۲۱، ترقیم العالمیه.

ے اور اپنے روزوں کوان کے روزوں سے حقیر جانو گے قر آن پڑھیں گے گران کے حلق ہے۔ \* گے نہ بڑھے گادین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیرنشانہ سے نکل جاتا ہے ل

بخاری مغازی میں یوں ہے کہ ایک شخص کھڑا ہوا جس کی دوآ تکھیں وہنی ہوئی تھیں کا لی ہڈیاں اور پیشانی اُ بھری ہوئی تھی کا داڑھی والا ،سر منڈائے ، تہبنداُ ٹھائے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ اللہ سے ڈریئے، فرمایا تیرے لئے خرابی ہوکیا میں تمام روئے زمین والوں سے زیادہ اللہ سے نہیں ڈرتا۔ پھر میشخص چلا گیا جب وہ پٹھ پھیر چکا تو حضور کے نے اس کی طرف و یکھا اور فرمیا، اس کی نسل سے ایک قوم نکلے گی جوتر زبان کے ساتھ کتاب اللہ کی تلاوت کرے گی لیکن ان کے حلق سے آگے نہ بڑھے گا۔ دین سے ایک خوا جا تا کے حلق سے آگے نہ بڑھے گا۔ دین سے ایسے نکل جا تا ہے اگر میں آئیں یا وَل گا تو شود کی طرف قبل کردوں گائے

> محمد بن اس عیل بخاری محدث متوفی ۲۵۱ ه مصحح بخاری مجام ۹۰۹ ۵۰۵ ص

کے محمد بن اساعیل بخاری ، محدث ،متو فی 1 ۲۵ مر مینچ بخاری ، ج۴م، ۱۲۵م کے

 $\langle i \rangle$ 

بارے میں نص صریح ہے اور حضور اقدس علی نے ارشاد فر مایا:

فَلَنَّ اِسْتَعِيْن بِمُشُرِكٍ لِلهِ اللهِ

میں مشرک ہے ہر گز مددنہیں لوں گا۔

ال ہے بھی صریح قرآن مجید میں فرمایا گیا:

﴿ يَا يَّهَا الَّذِينَ امَنُوا لاَ تَتَجِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمُ اَوْلِيَاءُ بَعْضِ وَمَنَ يَّتُولُهُمْ مِنَكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمُ طِلِّ اللَّهَ لاَ يَهُدِى الْقَوْمَ الظَّالِمِيْنَ 0 فَتَرَ الَّذِيْنَ وَمَنَ يَتُولُهُمْ مِنَكُمْ مَنَكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمُ طِلِّ اللَّهَ لاَ يَهُدِى الْقَوْمَ الظَّالِمِيْنَ 0 فَتَرَ الَّذِيْنَ فِي قُلُولُونَ نَخْشَى اَنْ تُصِيبَنَا دَآثِرَةَ طَ فَعَسَى فِي قُلُولُونَ نَخْشَى اَنْ تُصِيبَنَا دَآثِرَةَ طَ فَعَسَى اللَّهُ اَنْ يَاتِي بِالْفَتُحِ اَوْ اَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ فَيُصَيِحُوا عَلَى مَا اَسَرُّوا فِي الْفُسِهِمُ اللَّهُ اَنْ يَاتِي بِالْفَتُحِ اَوْ اَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ فَيُصَيِحُوا عَلَى مَا اَسَرُّوا فِي الْفُسِهِمُ للمِينَ 0 فَيَعْلَى اللَّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللل

اے ایمان والو! یمبود و نصاری کو دوست نه بنا کو وه آپس میں ایک دوسرے کے دوست بیں اور تم میں جو کوئی ان سے دوئی رکھے گاتو وہ آئیں میں سے ہے۔ بے شک اللہ بے انصافوں کو ہرگز راہ نہیں ویتا۔ اب تم آئییں دیھو گے جن کے دلوں میں آزاد ہے کہ وہ یہودونصاری کی طرف ووڑتے ہیں کہ جم ڈرتے ہیں کہ جم پرکوئی گردش آجائے تو نزدیک ہے کہ اللہ فتح لائے یا اپنی طرف سے کوئی تھم ، پھر اس پر جو اپنے دلوں میں چھیا یا تھا چھیا یا تھا چھیا ہے دلوں میں۔ (کنز الایمان)

مسلمان اس آیت کو پڑھیں اورغور کریں کہنجد یوں نے امریکہ جیسے ملحد نصاریٰ، یہود

ل ابوالحسين مسلم بن حجاج قشيري محدث متوفى ٢١١ تصحيح مسلم، ج٢ م ١١٨ ما ١١٨

(١) صحيح مسلم، جزء٣، ص ٠ ٥٤، دار أحياء التراث العربي ، بيروت\_

سنن الترمذي، حزء٤، ص٢٢١، دار أحياء التراث العربي، بيروت.

مسند ابي عوانه، جزء٤، ص٩٣٩، دار المعرفة، بيروت.

سنن البيهقي الكبري، حزء ٩ ، ص٣٦، مكتبة دار الباز\_

السنن الكبري، حزء٢، ص٩٣٣، دار الكتب العلمية، بيروت\_

 $\langle \cdot \rangle$ 

خید یوں کی بوری تاریخ پڑھڈا کیے خواہ وہ اہل سنت کی تھی ہوئی ہویاان کے ہم عقیدہ خید یوں کی ۔ روزاول سے آج تک ان کی تاریخ یہی ہے کہ یہ ہمیشہ سلمانوں سے لڑتے رہے اپنی ساری ذہنی جسمانی تو انائی مسلمانوں کے خلاف صرف کرتے رہے ان کی دوسوسال کی طویل تاریخ میں ایک واقعہ بھی ابیا نہیں ملے گا کہ انہوں نے بھی بھی کسی بت پرست کے خلاف لاٹھی بھی چلائی میں ایک واقعہ بھی ابیا نہیں ملے گا کہ انہوں نے بھی بھی کسی بت پرست کے خلاف لاٹھی بھی چلائی میں ایک وورونصاری سے جنگ کی ہویا ان کے رو بویا بت پرستوں کے رویل کی تاب بھی ہو ۔ یا یہود و نصاری سے جنگ کی ہویا ان کے رو میں کوئی کتاب کھی ہو ۔ یا یہوں نے کی ہوتہ مسلمانوں کی تلوار جب نیام سے نکلی ہے تو مسلمانوں کی گردنوں پر چلی ہے انہوں نے جب فائز کیا ہے تو مسلمانوں کے سینوں پر کیا ہے ۔ کروڑوں ریال کی کتابیں کھھوانکھوا کہ کررہے ہیں ۔ بیسب مسلمانوں کے خلاف کیا اس کے بعد بھی کسی کو بیشبہ ہوسکتا ہے کہ بید ظالم اس حدیث کے مصداق نہیں ۔

### <u> حالات حاضره:</u>

یہودی ان نجد یوں کے بغل میں اپنی انہائی مضبوط اور مشخکم حکومت قائم کر بچے ہیں اور انہوں نے مصر کا غزہ پٹی وغیرہ کا کثیر علاقہ اور اردن کا بیت المقدس وغیرہ ہڑپ کرلیا ہے لیکن نجد یوں کوکوئی غصہ نبیس آتا، مگر صدام حسین کے خلاف غصہ کا جو عالم ہے وہ سب کو معلوم ہے جب کہ بیدہ وو کہ معاملہ بھی ان نجد یوں کا نبیس حتیٰ کہ قرآن وا حادیث کے ارشادات کے برخلاف یہود و نصار کی سے استعانت بھی کی ، جب کہ پوری و نیا کے مسلمانوں سے ان کا سب سے بڑا اختلاف استعانت نفیر اللہ بی کے بارے میں جو تمام و نیا کے مسلمانوں پر رانج و معمول ہے حد بیہ ہے کہ یہود ونصار کی اور کھلے کہ رسے استعانت کو شرک کہتے ہیں جو تمام و نیا کے مسلمانوں پر رانج و معمول ہے حد بیہ ہے کہ یہود ونصار کی اور کھلے کہ رسے استعانت کے مسلمانوں پر رانج و معمول ہے حد بیہ ہے کہ یہود ونصار کی اور کھلے کہ رسے استعانت کو شرک سے استعانت کو معمول ہے حد بیہ ہے کہ یہود ونصار کی اور کھلے کہ رسے استعانت کو معمول ہے حد بیہ ہے کہ یہود ونصار کی اور کھلے کہ رسے استعانت کو معمول ہے حد بیہ ہے کہ یہود ونصار کی اور کھلے کہ رسے استعانت کو معمول ہے حد بیہ ہے کہ یہود ونصار کی اور کھلے کہ رسے استعانت کو معمول ہے حد بیہ ہے کہ یہود ونصار کی اور کھلے کہ رسے استعانت کو معمول ہے حد بیہ ہے کہ یہود ونصار کی اور کیلے کے در سے استعانت کو معمول ہے حد بیہ ہے کہ یہود ونصار کی اور کھلے کو رسے استعانت کو معمول ہے حد بیہ ہے کہ یہود ونصار کی اور کھلے کو رسے استعانت کو معمول ہے حد بیہ ہے کہ یہود ونصار کی اور کھلے کو رسے استعانت کو معمول ہے حد بیہ ہود ونصار کی اور کھلے کی سے استعان ہے کہ یہود ونصار کی اور کھلے کی دور کی دور کیل کے دور کی دور کی کے دور کی دور کی

النسائي، كتاب الزكاة، رقم ٢٥٣١، ترقيم العالميه\_

النسائي، كتاب تحريم الدم، ص٣٣ . ٤، ترقيم العالميه

أبو داؤد، كتاب السنة، ص١٣٦، ترقيم العالميه\_

أحمد، باقى مسند المكثرين، ص ٢ ٢ ٢ ١، ترقيم العالميه.

أحمد، باقى مسند المكثرين، ص ١٢٧٠ ، ترقيم العالميه\_

⟨°T⟩

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے يمن كى طرف د يكھا اور بيد عافر مائى اے اللہ ان كے دلول كو كوميرى طرف مائل فر ما اور عراق كى طرف د يكھا اور بيد عافر مائى اے اللہ ان كے دلول كو ميرى طرف مائل فر ما اور شام كى طرف د يكھ اور بيد عنفر مائى اے اللہ ان كے دلول كو ميرى طرف مائل فر مااے اللہ بمارے سئے جمارے صاع اور جمارے مدميں بركت عطافر ما۔

### ایک اور حدیث میں ہے:

آنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهُ نَظَرَ إِلَى الشَّامِ فَقَالَ اَللَّهُمَّ اعْطِفَ بِقُلُوبِهِمُ إِلَى طَاعَتِكَ وَاحْطِ مِنْ وَّرَائِهِمُ اللَّى رَحْمِتَكَ ثُمَّ نَظَرَ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ مَثُلَ ذَلِكَ ثُمَّ نَظَرَ إِلَى الْعِرَاقِ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ لَـ \*

نبی ﷺ نے شام کی طرف نظر کی اور بیدہ کی ،اے اللہ!ان کے دلوں کو اپنی طاعت کی طرف مائل فر مااوران کے اردگر داپنی رحمت گھیر دے، پھریمن کی طرف نظر کی اوراس کی مثل دعافر مائی، پھرعراق کی طرف نظر کی اور ویسے ہی دعا کی۔

اگرمعاندین کے بقول عراق میں دین و دنیا کی ساری خرابیاں بھری ہوئی تھیں توعراق کے ساتھ انتقاش خف کیوں تھا کہ یمن اور شم کے ساتھ ساتھ عراق کے لئے بھی بیرخاص دعائیں کیں اور کیا مووی صاحب بیجرائت کرسکتے ہیں کہ کہددیں کہ حضورا قدس کے گئی شام اور یمن کے حق میں بیروعا قبول ہوئی اور عراق کے حق میں نہ ہوئی۔

کنز العمال کی روایت میں اس دقیق نکتے پر ناظرین غور کرلیں کہ ان نینوں ممالک کے لئے دعاءِ خیر فرما کران کواپنے دامن میں سمیٹ کرصیغہ متکلم کے ساتھ مرکت کی دعا فرمائی اس سے تین افادے ہوئے: ایک میر تینوں ممالک دنیا کے ملکوں میں ممتاز ہیں، دوسرے مید کہ میہ

محمع الزوائد، حزء ٣٠ م ٠ ٣٠ دار الريان للتراث، القاهره، دار الكتاب العربي، بيروت\_ الأدب المفرد، حزء ١ ، ص ٢٦ ، دار البشائر الإسلاميه، بيروت\_

ا ابو بكرعبدالرزاق بن بهام صنعاني ،محدث ،متو في ٢١١ هه،مصنف ،جلد حادي عشر ،ص ٢٥٠-٢٥١

نواز کواپنادوست بنالیا، وہ بھی کا ہے کے لئے ،ایک مسلمان سے اڑنے کے لئے۔ بیہ ہے نظارہ اس ارشاد کا کہ مسلمانوں کوتل کریں گے اور بت پرستوں کوچھوڑے رکھیں گے۔

پچھلے صفیات میں گرر چکا کرتر کوں کو نقصان پہنچائے کے لئے برطانیہ ہے ساز باز کیا۔ اس کے وظیفے لئے بھیار لئے اور قوت حاصل ہونے پرنسلا بعدنسل ابتدا غلہور ہے لے کرس ۱۳۲۵ھ تک مسلسل قریب قریب دوسال تک ترک مسلمانوں سے لڑتے رہے۔ یہ ہے صداقت اس ارشاد کی کہ مسلمانوں سے لڑیں گے اور بت پرستوں کوچھوڑ بے رکھیں گے۔

### خلاصه کلام:

اب تک جوہم نے تحریر کیا ہے اس پر چوشخص بھی انصاف اور دیانت کے ساتھ خور کر ہے گا وہ اعتراف کرے گا کہ وہ شیطانی گروہ جس کے بارے میں حضور اقدس ﷺ نے خبر دی ہے کہ وہ نجد یا پورب سے لکے گا وہ بلا شہرا بن عبدالو ہاب خبری ہے اور اس کے تبعین آل سعود ہیں۔

# عراق کے بارے میں

دعویٰ تو بیر کیا جاتا ہے حضور اقدس ﷺ نے عراق کواپنی دعاء سے محروم رکھا مگران کے دعوے کے خلاف صیحے حدیث سے ثابت ہے کہ عراق کے لئے بھی دعاء خیر فر مائی۔سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عند سے مروی ہے۔

نظر رسول الله عَلَمُ قِبَلَ الْيَمَنِ فَقَالَ اللَّهُمُّ أَقَبِلُ بِقُلُوبِهِمُ وَنَظَرَ قِبَلَ الْعِرَاقِ فَقَالَ اللَّهُمُّ اقْبِلُ بِقُلُوبِهِمُ وَبَارِكُ لَنَا فِي اللَّهُمُّ اقْبِلُ بِقُلُوبِهِمُ وَبَارِكُ لَنَا فِي اللَّهُمُّ اقْبِلُ بِقُلُوبِهِمُ وَبَارِكُ لَنَا فِي صَاعِنَا وَمُدُنَا لِللهُمُ اللهُمُ اللهُ اللهُمُ اللهُمُولِ اللهُمُلِمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ ال

ل عد والدين على متقى بندى، علامه متوفى ٩٤٥ ه كنز العمال، جلدسا ليع عشر بص ١٣٦٦ هـ

(١) المعجم الصغير، جزء ١، ص١٧٣، المكتبة الإسلامي، بيروت\_

المعجم الكبير، جزءه، ص١١٦، مكتبة العلوم والحكم، الموصل. (بقيما كيصفحري)

•,

الشام الى العراق\_(١)

قیامت اس وقت تک نہ قائم ہوگی جب تک عراق کے ایجھے لوگ شام اور شام کے برے لوگ عراق کی طرف نتقل نہ ہوجائیں۔

یداس کی دلیل ہے کہ قید مت تک عراق میں اجھے لوگ بھی رہیں گے اور شام میں اجھے لوگ بھی رہیں گے اور شام میں برے لوگ بھی۔ رہ گیا آج کیا حال ہے تو پوری دنیا جانی ہے کہ شام پر نصیر بول کا تسلط ہے اور شام ہی کے ایک گلڑے پر یہود یوں کی سلطنت ہے جس نے اپنے حدود ہے مسلمانوں کونکال دیا واضح ہو کہ فلسطین شام ہی کا ایک حصہ تھا انگریزوں نے شام کے چار مکلڑے کردیتے ہیں۔ ناظرین اس پہلو پرغور کرلیس کہ شام نہ ہمیشہ صاف تھرار ہا اور نہ آج ہے وہاں پہلے بھی ہڑے ہوے نوٹ اس کے ان فتنوں اور فتنہ کرول سے اُسٹھے اور ہڑے بڑے فتنہ کر پیدا ہوئے اور آج بھی ہیں چھر شام کے ان فتنوں اور فتنہ کرول سے مجھے اور ہڑے بڑے فتنہ کر کا وظیفہ جینا کیا معنی؟ ابھی حدیث گزری کہ حضرت امام منہدی پر سب سے پہلے جو شکر حملہ کرے گاوہ شام کا ہوگا۔

رہ گیا عراق کے بارے میں حضرت کعب احبار کا امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیکہنا عراق مت جا سے وہاں وہ ہے الی تخرہ۔

بیحدیث مؤطاامام مالک اور مصنف عبد الرزاق میں ہے مؤطاامام مالک میں اس کی کوئی سند نہیں اس کی سند نہیں اس کی سند نہیں اس میں سید کے بلاغات میں سے ہوا منقطع ہے البت مصنف عبد الرزاق میں بیسند ندکور ہے الحبر نا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاؤس عن ابنه قال۔

اس سنديس دونقص ہے، ايك توبيكداس بيس ارسال ہے

(۱) مسند احمد، حزء٥، ص ٢٤٩، مؤسسة قرطيه، القاهره\_ الفتن لنعيم بن حماد، حزء٢، ص ٢٣١، مكتبة التوحيد، القاهره\_ حاشية إبن القيم، حزء٧، ص ٢١١، دار الكتب العلمية، بيروت\_ نتنوں رحمت عالم ﷺ بارگاہ میں ایک درجے کے ہیں اور تیسرے مید کہ ان نتنوں کواپنی مخصوص دعاؤں سے سرفراز فرمایا۔

### عراق كى ايك اورفضيلت:

یو نظر آیا کہ احادیث میں ہے کہ دجال کا خروج عراق ہے ہوگا (اگر چہ یہ احادیث صیحہ مرفوعہ کے معارض ہے اور نا قابل قبول) گریہ نظر نہیں آیا کہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ جب حضرت امام مہدی (ﷺ) کی رکن اور مقام کے درمیان لوگ بیعت کرلیں گے اور ان پرشام کا حملہ آور لشکر مکم معظمہ اور مدین طیبہ کے درمیان بیداء کے مقام پر زمین میں جست کرلیں گے اور اوگ تا نیدا ہر دی کا نظارہ کرلیں گے ، تو:

اتاه ابدال الشام وعصائب اهل العراق فيبايعونه ـ ل (١)

امام مہدی کی خدمت میں شام کے ابدال اور عراق کے لوگ گروہ ور گروہ حاضر ہوکر بیعت کریں گے۔

اب ہتا ہے کہ بیعراتی گروہ در گروہ <sup>ح</sup>ضرت امام مہدی کی بیعت کرنے والےخوارج ہول گے کہ دوافض معتز لہ ہوں گے کہ جمیہ ،حرور بیہ ہوں گے کہ غیر مقلد۔

آپ نے خود سے مدیث ذکر کی ہے۔

لا تقوم الساعة حتى يتحول خيار اهل العراق الى الشام ويتحول شرار اهل

ا احد بن طنبل ، اله م، متوفى ٢٣١ ه، مند، جدر مادس بص ١٣١٨ ه

(١) صحيح إبن حبان، حزءه ١، ص٩٥، مؤسسة الرساله، بيروت\_

موارد الطمآن، جزء ١، ص ٢٤، دار الكتب العلمية، بيروت

سنن أبي داؤد، جزء؟، ص٧ ، ١، دار الفكر، بيروت.

مسند اسحاق بن راهويه، حزء ١، ص ٧٠ ، مكتبة الإيمان، المدينة المنورة\_

مسند ابي يعلى، حزه ٢١، ص ٣٦٩، دار المامون للتراث، دمشق\_

المسند المنيف، حزء ١، ص ١٥، مكتبة المطبوعات الإسلاميه، حلب\_

لايؤمن احدكم حتى يحب لا خيه ما يحب لنفسه

تم اس وقت تک کامل مومن نہ ہوگے جب تک اپنے بھائی (مسلمان) کے لئے وہی نہ پند کر وجواپنے لئے پیند کرتے ہو۔

اس كة تحت سندالحفاظ علامة عسقلاني في علامه كرماني في قل فرمايا:

ومن الايمان ايضا ان يبغض لاحيه ما يبغض لنفسه ولم يذكره لأن حب الشي لنفسه مستلزم لنقيضه على الشي لنفسه مستلزم لنقيضه على الشيضة الشي لنفسه مستلزم لنقيضه على المستلزم لنقيض المستلزم لنقيضه على المستلزم ال

یہ بھی ایمان سے ہے کہ جو بچھا پنے لئے ناپند کرے اپنے بھائی کے لئے ناپند کرے
اسے اس لئے ذکر نفر مایا کہ سی چیز ہے بحث اس کی نقیض کی عداوت کو ستاز م ہے۔
حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں پر کتنے شفیق تھے سب کو معلوم ہے کہ
مسلمانوں کی معمولی ت تکایف پر تڑپ جاتے پھروہ اس کو کیسے پند کرتے تھے کہ عراق جیسے بلیات
و آفت کے مخزن میں مسلمانوں کو بسائیں اور خود نہ جائیں۔

حضرت فاروق اعظم ﷺ کوعراق کی آبادی ہے کتنا شغف تھا وہ اس واقعہ سے طاہر ہے کہ بعدان کے بزارگھر کے لوگ شام کی طرف بھرت کرنے کے ارادے سے مدینہ طیبہ آئے حفرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو بار باراصرار کر کے عراق بھیجا یہاں تک کہ ان لوگوں نے جب بیشام کی طرف سواریاں موڑیں تو حضرت فاروق اعظم ﷺ ان کی سواریوں کا رخ عراق کی طرف کرنے گے اس شکش میں کجاوہ کی کلڑے سے ان کے سرمیں چوٹ بھی لگ گئی اور خون بہنے لگا یہ دیم کی کران لوگوں نے کہا اے امیر المؤمنین! اب آپ جہاں فرما ئیں گے ہم لوگ ویں جا کیں جا وہ بیاں اور زر خیر زمین ہے بیلوگ کو نئیں جا کو بیاں اور زر خیر زمین ہے بیلوگ کو نئیں جا کر آباد ہوگئے۔ سے

- ا بوعبدالله محد بن اس عيل ، بخاري محدث متوفى ۲۵۲ه ، بخاري ، ج اع ۲۷ \_
- ع ابوالفصل احد بن على بن حجر عسقلاني ،علامه ،متوفي ٨٥٢ ، فتح الباري ،ح1 م ١٨ ـ ع
- س ابوبكرعبدالرزاق بن م صنعاني محدث متوفى االاه مصنف عبدالرزاق ، ج 6 من ۵ م ۱۵ ـ

تبذيب التبذيب ميل ہے!:

وقال ابو زرعة و یعقوب بن ابی شیبة حدیثه عن عمر وعلی مرسل ابوزرعه اور بیقوب بن ابی شیبه نے کہا کہ طاؤس کی حضرت عمر اور حضرت علی رضی الله عنهما سے مروی حدیث مرسل ہے۔

دوسرانقص بیہ کہ امام طاؤس کے صاحبز اورے عبداللّٰداموی شہنشاہ سلیمان بن عبد الملک کے خاتم بردار تھے جس کی وجہ سے اہل ہیت اطہار پر بکثرت ناروا حملے کرتی رہتے تھے اس میں عبارت مذکورہ کے بعد ہے۔

حارثہ بن مُضرب نے کہا میں نے حضرت ابن عباس رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہما ہے پوچھا عراق والے آپ کی بیصدیث بروایت طاؤس مرفوعاً بیان کرتے ہیں:

ما ابقت الفرائض فلاولى عصبة ذكر\_

اصى بفرائض سے جو باقى بيج وہ قريب ترين مردعصبكا بـ

حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے فرمایا بید حدیث ندییں نے روایت کی ہے اور نہ طاؤس نے پھر حارثہ نے کہا بیان کے طاؤس سے بع چھا تو انہوں نے بھی اٹکارکیا اس پر حارثہ نے کہا بیان کے بیٹے عبد اللہ کی حرکت ہے بیسلیمان بن عبد الملک کے خاتم بروار تھے اور اہل بیت پر بکثرت حملے کرتے رہتے تھے۔

جوش اپ آتا کی خوشودی کے لئے اہل بیت نبوت پر ناروا حملے کرنے کا عادی ہووہ
اگراپ آقا کے سیاس حریف عراق کے خلاف کچھ کھے تو وہ کسے قابل قبول ہوسکتا ہے نیز حضرت
عمرض املہ تعالی عنہ کا ممل کعب احبار کے اس قول کی تر دید ہے کیونکہ انہوں نے کونے میں ایک
ہزار پچ س صحابہ کرام ہو کو بسایا وہ بھی نتخب روزگا راصحاب بدر اور بیعت رضوان کو کیا کوئی مسلمان
اس کوشیم کرسکتا ہے کہ حضرت فاروق اعظم می خودتو ان بلاؤں کی وجہ سے عراق نہ جا کیں اور صحابہ کرام کو بسائیں جب کہ حدیث میں فرمایا گیا،

ل ابوالفضل احمد بن على بن جرعسقلاني ،علامه ،متوفى ١٥٥٨ ، تبذيب التبذيب ،ج٥ ،ص٠١-

### يديث سوم

وہ شام اور عراق کے درمیان سے نکلے گا اور دائیں بائیں فساد مچائے گا۔

ان صحیح مرفوع حدیثوں کے ہوتے ہوئے موقوف حدیث اور کعب احبار پر اعتماد کر کے

یہ کہنا کہ یہ سلمانوں کا ایمان ہے کہ د جال عراق ہی سے نکلے گا ہے اپنے ایمان کو خیر باد کہنا ہے۔

رہ گیا وہ جو بعض حدیثوں میں آیا ہے کہ ان نجد کی فتنہ گروں کا سلسلہ بھی ختم نہ ہوگا۔

انه خارج خلة بين الشام والعراق نعاث يمينا وعاث شمالا أ (١)

رہ گیا وہ جوبعض حدیثوں میں آیا ہے کہ ان نجدی فتنہ گرون کا سلسلہ بھی ختم نہ ہوگا۔
ایک گروہ فنا ہوگا تو دوسرا سراٹھائے گا بہاں تک کہ ان کا اخیر فرقہ دجال کے ساتھ نکلے گا اس کا مطلب بیہ ہے کہ جب ان فتنہ گروں کو یہ معلوم ہوجائے کہ ہما راسب سے بڑا قائم منتظرہ جال ظاہر ہو چکا ہے تو بیلوگ اس کے ساتھ ہوجا کیں گے ہو چکا ہے تو بیلوگ اس کے ساتھ ہوجا کیں گے اپنا وطن چپوڑ کر اس کے ساتھ ہوجا کیں گے اس کے لئے بیضروری نہیں کہ اس کا خروج نجد سے ہواور بیہ مطلب ہوسکتا ہے کہ جب وجال خرد جائے گا تو بیسب اس کے اور پرائیان لا کیں گے کیونکہ بیلیتی ہے کہ دجال حرمین طبیبین کے علاوہ بوری دنیا میں جائے گا اس میں نجد بھی داخل ہے۔

### دوسرے بلاد کے فتنے

اس سے انکار نہیں کہ عراق میں فتنے ہوئے لیکن بیعراق بی کی خصوصیت نہیں تاریخ اسلام پڑھ ڈالئے مسلمانوں کا کوئی بڑا شہر ہے جوفتوں سے پاک رہا،خود آپ اپنے ہندوستان کے دارالسلطنت وبلی کود کیھے لیجئے ، ہاں اس سے ضرورا نکار ہے کہ نجد کے بارے میں جوا حادیث وارد بیں ان سے عراق مراد ہے اور بیضر ورانتہائی قابل فدمت ہے کہ ان میں تحریف معنوی کر کے انہیں

ل ولى الدين محمد بن عبداللد الخطيب تتبريزي محدث متوفى ٢٩٩ عده مشكلوة وم ١٣٧٠ م

(١) صحيح مسلم، ج٤، ص٢٥٢، دار أحياء التراث العربي\_

الحامع المستدرك، ج٤، ص . ٥٨، دار الكتب العلمية، بيروت.

محمع الزوائد، ج٧، ص ٥ ٣٥، دار الريان للتراث القاهره، دار الكتاب العربي، بيروت\_ سنن إبن ماجه، ج٢، ص ٦ ٥ ٢، دار الفكر، بيروت\_

# وجال کے بارے میں

بعض احادیث میں ہے کہ دجال عراق سے لکلے گا مگر الیمی روایتیں جتنی ہیں سب مجروح ہیں ایک روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما پر موقوف ہے دوسر کی کعب احبار کا قول ہے اس کے معارض بخاری مسلم کی ضیح مرفوع حدیثیں ہیں

### <u>حديث اول</u>

یاتی الدحال من قبل المشرق <sup>لے (۱)</sup> دجال مشرق کی طرف سے آگا۔

اس حدیث میں اس کا احمال تھا کہ شرق سے مرادعراق ہونجد ہو ہندوستان ہومگران احمالات کودوسری حدیث نے ختم کردیافر مایا:

### *عذبيث* دوم

الد جال یخرج من ارض المشرق یقال لها خراسان (۲)
د جال مشرق کی ایک سرزمین سے نکلے گا جسے خراسان کہتے ہیں (جوامام بخاری اور ا، م
مسلم کامولدور فن ہے )۔

إ ولى الدين محمد بن عبد المداخطيب تنمريزي محدث متوفى ٣٩ ٤ هـ ، مثلًا ق م ص ٣٥ م.

(١) مشكوة، ص٧٥، مطبوعه: قديمي كتب خانه، كراچي\_

مسند احمد ؛ جزء ٢، ص ٧ ٩ ٧ ٧ ٢٠ ٤ ٥ ٧/٤ ، مؤسسة قرطبه ، القاهر ٥ ـ

صحيح مسلم، جزء٢، ص٥٠٠، دار أحياء التراث العربي\_

صحيح إبن حبان، حزءه ١، ص ٢٢١، مؤسسة الرسالة، بيروت.

مسئد ابي يعلي، حزء١١، ص٣٤٦، دار المامون للتراث.

(٢) سنن الترمذي، جزء٤، ص٩ . ٥، دار أحياء التراث العربي، بيروت.

المستدرك على الصحيحين، جزء٤، ص٧٣٥، دار الكتب العلمية، بيروت

الأحاديث المختاره، حزء ١، ص ١١، مكتبة النهصة الحديثه\_

غور سیجے فتنے کہاں سے نہیں اٹھے، کیا مکہ معظمہ سے فتنے نہیں اٹھے، مدینہ طیبہ سے نہیں اٹھے، مدینہ طیبہ سے نہیں اُٹھے، شام سے نہیں اُٹھے، ہندوستان بھی مدینہ طیبہ سے مشرق کی جانب ہے کیا کوئی ویندار پیند کرے گا کہوہ کہہ دے کہان احادیث سے مراد ہندوستان کا کوئی شہرد بلی ، بنارس، بھو پال ہے۔

ش م کے بار ہے ہیں ای حدیث میں برکت کی دعا ہے گرکیا شام سے فتے نہیں اُٹے،
اسلام کی تاریخ پڑھئے، شام بی کا دارالسلطنت دمشق ہے جہاں ہے سار نے تنوں کی بنیاد وہ شکین خطر تک فتنداییا اُٹھا جس نے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے کلمہ گوا فراد میں اختلاف اورافتر اِق کا بیج بودیا وہ ہے خدیفہ برخق سیدنا حضرت علی مراتنگی رضی اللہ عنہ کے خلاف غلط پرو پیگنٹہ واوران کی بیعت سے انکار اور ان کے خلاف جنگ ، اس سب کا مرکز کون ملک تھا؟ بزید پلید کہاں رہتا تھا جس کی شراگیزی سے حادث کر بلارونما ہوا، مدین طبیبہ میں (واقعہ مرہ) کی قیامتِ صغری قائم ہوئی۔ مکم معظمہ پر مملہ ہوا منجنیق سے بیت اللہ شریف پر آگ اور پھر برسائے گئے جس سے اس کی مقد س جھت اور مہ رک برد ہے جل گئے بیا بزید کامکن شام کا دارالسلطنت نہیں تھا؟

مشہور۔فاک عبدالملک بن مروان کی تخت گاہ کہاں تھی جس نے تجاج جیسے خونخوار بے رحم، سنکدں سرایا فننہ کو جینے کر مکہ معظمہ کا محاصرہ کرایا اور حواری رسول اللہ ﷺ کے قرق العین حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ نتعالی عنہما کو شہید کیا اور ان کی مبارک لاش کو اوندھی کر سے سولی پر اٹکایا، حجاج جس کے بارے میں علماء نے لکھ اے کہ اگر ساری امتیں اپنے اپنے ظالموں کو لائیں ۔اور ہم صرف جاج کو پیش کریں تو جاج بھاری ہوگا۔ ایک بزرگ نے فرمایا کہ اگر قیامت کے دن حجاج کی مغفرت ہوگئ تو پھر کوئی مسلمان جہنم میں نہ جائے گا عراق میں تو ضرور ربتا تھا مگر اصل باشندہ ط کف اور اس کی توت کا مرکز دمشق شام میں تھا۔

اس دور کی بات لیجئے شام کا صدر حافظ الاسد علوی جس نے ہزار ہا اہل سنت کوتل کرایا

اور نجد یوں کی طرح اہل سنت کو مجبور کر رہا ہے کہ اسکے مذہب کو قبول کریں۔ بولئے بیفتنہ ہے یا نہیں؟

مدینہ طیب کے نقتر س اور اس کی عظمت ہے کس مسلمان کو اٹکار ہے، گریہاں کم فتنے
اٹھے، یہود کا فتنہ من فقین کا فتنہ ابن صیاد کا فتنہ حضرت فاروق اعظم ﷺ کی شہاوت، حضرت
عثری ذوالنورین ﷺ کے خلاف شورش ،ان کا محاصرہ ،ان پر پانی اور غذا کی بندش ، نماز کے لئے
مسجد میں آنے ہے روکنا، پھران کی شہادت ، واقعہ ترہ ، بیسب مدینہ طیب ہی میں ہوتے ، جی کہ
قرآن میں فرمایا گیا۔

﴿ وَمِمَّنُ حَوُلَكُمُ مِنَ الْاَعْرَابِ مُنَافِقُونَ طَوَمِنُ اَهُلِ الْمَدِيْنَةِ قَدَ مَرُدُوا عَلَى النِّفَاقِ مَد ﴾ (التوبة:١٠١٩) النِفَاقِ مَد ﴾ (التوبة:١٠١٩) اورتبهار ... آس پاس ئے پھو گنوار منافق ہیں اور پھو مدینہ والے ان کی خو ہوگئی ہے اور تبہار ... آس پاس نے کھو گنوار منافق ہیں اور پھو مدینہ والے ان کی خو ہوگئی ہے نفاق ... (کنزالایمان)

لیا سی میں ہمت ہے کہ وہ کہددے کہ مدینہ طیبہ فتنوں کی سرز مین ہے اگر اس کا جواب فی میں ہن ہے اگر اس کا جواب فی میں ہن قوجہ بنا دیجئے کھرخود ہی سب پر واضح ہوجائے گا کہ جیسے یہ کہنا صحح نہیں کہ مدینہ طیبہ فتنوں کی سرز مین ہے۔ طیبہ فتنوں کی سرز مین ہے۔

کد معظمہ سے بڑا فتنہ کہاں اٹھا کہ وہاں کے ظالموں نے مسلسل تیرہ سال تک حضور اقد ل بالہ کو وسعت جرستایا، ذکیل سے ذکیل حرکتیں کیں، مسلمانوں کا جینا و وجر کر دیا، اخیر میں بہال تک کیا کو تی کا شامتہ مبارک کا محاصرہ کرلیا۔ جس کے نتیجے میں حضور کی بہال تک کیا کہ معظمہ چھوڑ نہ پڑا پھر بھی چین سے نہ بیٹے، بار بار فو جیس لے کر مدینہ طیبہ پر جملہ کیا اسلیم وسلمین اور بادیہ نجد کے شہور و معروف قبیلہ غطفان کو ساتھ لے کر کے بھی۔ قبائل عرب کو اسلام و سلمین کے خلاف اُبھارا، یہود کو شر پر آمادہ کیا، منافقین کو اُکسانے کی کوشش کی یہاں تک کہ حضور کھی شہید کرنے کے خلاف اُبھارا، یہود کو شر پر آمادہ کیا، منافقین کو اُکسانے کی کوشش کی یہاں تک کہ حضور کھی کو شہید کرنے کے خلاف اُبھارا، یہود کو شر پر آمادہ کیا، منافقین کو اُکسانے کی کوشش کی یہاں تک کہ حضور کھی سفاک کا بار بار مکہ معظمہ پر حملہ۔ اخیر میں جانج کا محاصرہ، وہ بھی اُنا سخت کہ حرم الٰہی کے باشندوں پر باہر سے غذاوی نی جانا بند، حتیٰ کہ اس سال سوائے حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ عنہما اور ان کے باشندوں

کے بعد دیگرے نگا ہوں کے سامنے ہے گزرے تکراساعیل شہید کی تلقین اپنی جگہ قائم رہی'' یا

ای پس ایک اور جکد ب:

' نقع یات میں اس ایک مجتهد فی تقلید بتا منہیں ہوتکی، بلکداپنی بساط بھر دلائل کی تقید کے بعد فقہا ، اس ایک میں ایک کور جے دی ہے' یا

ای میں ایک اور میکہ ت:

''سید سا 'ب یے ملک اعتدال کی بناء پر بعض اہل حدیث (غیر مقلد) ان کو اپنی جماعت میں شارلر تے ہیں اور اہل حدیث علماء کے زمرے میں ان کے حالات بھی لکھے ہیں'' یے '

'' ما پیشم میں ، ریاط بھو پال میں قیام تھ ، لیکن سلطان عبدالعزیز بن سعود نے اس کو پسند نہیں لیااورا پناخاص مہمان بنایااور کئی مرتبہ دعوت بھی کی' میں

نجدیوں کی حمایت میں نجدیوں کے نمک خوار اور ہم عقیدہ اشخاص کے اقوال پیش کرنا اہلہ فریجی نہیں تواور کیا ہے؟

رہ گئے ثبلی صاحب، وہ اپنے آپ کوشفی ضرور کہتے تنے گر ان کی کتاب' 'الکام' 'پڑ' ہے لیجئے اس سے آپ کومعلوم ہوجائے گا کہ و معتز لی تنے۔

### مؤوى صاحب نے لکھا ہے:

- ل شاه معین الدین احد ندوی ۱۹۶۰ نام بیات ملیمان بس۵\_
  - ت الينابص ١٤٤٩
  - سے ایشاہ ۱۷۲۷۔
  - س اليشابس٥٣٣٥

چند ہمراہیوں کے عام مسلمان کچ نہ کرسکے۔ پھر مصر کے عبید یوں کا قبضہ پھر قرامطہ کی چڑھائی، اور
پورے مکہ معظمہ پران کا تسلط، حجراسود کوا کھاڑ کر لیجانا، جس کے نتیج میں ہیں بائیس سال تک تعب
مقد سہ بغیر حجراسود کے رہا، ہر مسلمان سوچ کیا بیسب با تیں عظیم فتی نہیں کیاان فتنوں کی وجہ سے
کوئی عقل مند دیندار مسلمان بیکہ ناپیند کرسکتا ہے کہ مکہ معظمہ فتنوں کی سرز مین ہے آگر نہیں اور ہر گز
نہیں تو وجہ بتا دیجئے پھر دنیا پر دوش ہوجائے گا کہ فتنوں کے باوجود مکہ معظمہ کی طرح عراق کو بھی سہ
کہن کہ یوفتنوں کی سرز مین ہے دینداری نہیں دین فروشی ہے۔

یبان اس ہے بحث نہیں کہ کہاں سے فتنے اُٹھے یا کہاں سے زیادہ اُٹھے اور کہاں سے کم ، یہاں بحث اس سے ہے کہان احادیث میں نجد سے مراد عرب کامشرقی صوبہ نجد ہے یاعراق ، یا بھو پال یا دبلی ۔ اس طرح ان احادیث میں مشرق سے کیا مراد ہے؟ احادیث کے مفہوم صریح ، سیاق وسباق اس کی دلیل ہیں کہ اس سے مرادوہی ملک نجد ہے جوآج سعودی مملکت کا حصہ ہے خصوصیت سے وہ علاقہ جہاں آج یہودی و فصرانی شراب فی رہے ہیں خزیر کھارہے ہیں بدکاری کر رہے ہیں ادر صلیب کی بوجا کر رہے ہیں جس علاقہ میں مسلسل دوسوسال تک مسلمانوں کاقتی عرم بوتا رہا اور مسلمانوں کوچین سے سونا نصیب نہیں ہوا۔

سیجھ لوگ بڑے طمطراق کے ساتھ جناب مولا ناسلیمان ندوی اوران کے استاذ مولا نا شبلی کا قول مید کہدکر پیش کرتے ہیں کہ بید دونوں مشہور حنی مؤرخ ہیں۔

اس پر گزارش ہے کہ جناب سلیمان ندوی صاحب بھی حنفی رہے ہوں گے عقیدۃ وہ ہمیشہ غیرمقلدر ہےاورا خیرعمر میں عملاً بھی غیرمقلدہو گئے تنھے۔

حیات سلیمان میں ہے:

''یر( تقویۃ الایمان) پہلی کتاب تھی جس نے جھے دین حق کی باتیں سکھا کیں اور ایک سکھا کیں اور ایک سکھا کیں کہ اثنا تعلیم ومطالعہ میں بیسیوں آندھیاں آئیں، کتنی دفعہ خیالات کے طوفان اُسے مگراس وقت جو باتیں جڑ پکڑ چکی تھیں ان میں سے ایک بھی اپنی جگہ سے نہال سکی، عمم کلام کے مسائل، اشاعرہ ومعتزلہ کے نزاعات، غزالی، رازی اور ابن رشد کے دلائل

اول الذكرصاحب في سيرة النبي مين لكها:

'' بیاشارہ عرب (لیعنی مدینہ منورہ) ہے مشرق کی جانب تھا یعنی عراق کی جانب''۔

لیکن جب ایک حدیث میں نجد کی تصریح ہے تو اس سے عراق مراد لینا کسی طرح

درست نہیں لفظ کی صریح دلالت جس پر معنی پر ہوگی وہی بہر حال مراد ہوگا جب کہ اس کے خلاف

کوئی قرینہ نہ ہو۔ پھر رہیعہ ومعنر ، کیا بتارہے ہیں ، رہیعہ ومعنر نجد کے باشندے تھے یا عراق کے؟

" ويكهو حضرت عمر كا قاتل مجمى تها" ـ

ضرور مجمی تھا گرعراتی نہیں تھا امرانی تھا، نہ حضرت عمر بی شہادت عراق میں ہوئی پھراس کے ذکر سے فائدہ؟

آ گےلکھا:

'' حضرت عثمان رضى الله عنه كے عهد كا فتنه عراق ہى ہے اٹھ كرمصر تك پہنچا''۔

اولاً میسی خیر کی مسلم کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عند کا فتندعراق ہے اُٹھا، تاریخ کی کتابیں در مکھ لیجئے، اس فیننے کی بنیادعبد اللہ بن سعد بن البی سرح پراعتراض ہے ہوئی اور یہ اعتراض کرنے والے مصری تھے، اصل میں یہ فتندم مسرے اٹھا، ٹائیا فساد کی بنا عبد اللہ بن سعد بن البی سرح تھے اور اس وقت مصر کے والی تھے۔ ان کے خالفین کے قائد محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما تھے جومد یہ طیب اس وقت مصر کے والی تھے۔ ان کے خالفین کے قائد محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما تھے جومد یہ خطیب کے باشندے تھے پھرا سے عراق کے سرمنڈ ھناصر ف تخن پروری کے علاوہ اور کیا ہے؟

<u>آگ</u>ہ:

''جنگ جمل ای مرزمین (عراق)میں ہوئی''

پہلے میہ طے کر لیجئے کہ اعتبار جائے وقوع کا ہے یا بانیوں کی جائے پیدائش اور سکن کا اگر جائے وقوع کا اعتبار ہے تو پھر پہلے میہ اعلان سیجئے کہ فتنوں کی سرز مین مدینہ طیبہ ہے وہ بھی خاص متجد نبوی کیونکہ حضرت فاروق اعظم کھ مدینہ طیبہ میں خاص متجد نبوی میں شہید کئے گئے حضرت عثمان ذوالنورین کھ پر پہلا تملہ خاص متجد نبوی میں اس وقت ہوا جب وہ منبررسول پر

عصاءرسول کے کرخطبہ وے رہے تھے ظالموں نے عصاءرسول ان کے ہاتھ سے چھین کرای سے ان پر جملہ کیا یہاں تک کہ عصاءمبارک توڑ ڈال حضرت عثمان ﷺ گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے اور مدینہ طیب ہی میں مسجد کے متصل شہید کئے گئے۔

اور س ۲۳ ہے میں واقعہ ترہ مدینہ طیبہ ہی میں ہواجس میں ہزار صحابہ و تا بعین شہید کئے کے مدینہ طیبہ کا ہر گھر لوٹا گیا ایک ہزار کنواری دوشیز اوّں کی عصمت دری کی گئی، مبجد نبوی میں گئے مدینہ طیب کرتے تھے تین دن تک مبجد نبوی میں اذان نبیس محوقی، جواس میں لیداور پیشاب کرتے تھے تین دن تک مبجد نبوی میں اذان نبیس ہوئی، بولئے اب مدینے اور خاص مسجد نبوی کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟

پھراس تقدیر پراس کے ذکرہے کیا فائدہ کہ حضرت عمرﷺ کا قاتل مجمی تھا۔

اورا گرانتہار بانیوں کی ج ئے پیدائش اور جائے سکونت کا ہے تو ذرا سینے پر ہاتھ رکھ کر ہتا ہے گا کہ جنگ جمل کے بانی کہاں کے باشندے متھ اور کون تھے حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تع لی عنہا کہاں کے باشندے تھے اور کون تھے، اب اخیر میں پھر ہتا ہے کہ اب فتنے کی سرزمین کون ہوئی؟

آگےے:

'' حضرے علی ﷺ بہیں عراق کے شہر کوفیہ میں شہید ہوئے''۔

لیکن حضرت علی بیند کوشهید کرنے پر اُکسانے والے وہ لوگ تھے جوانی اصل کے اعتبار سے نجدی شخصے اور قبیلہ مضرکے فرد ۔ ناظرین اس کتاب کاص ۹ ۸ ملاحظہ کریں نیز بد کہ مدینہ طیبہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی افضل واعلی حضرت فاروق اعظم اور حضرت عثمان غی شهید موئے بھر واقعہ حرہ میں ہزار ہاصی بہ وتابعین شہید ہوئے اب آپ بتائیے کہ فتوں کی سرزمین ہوئے میں کوفہ بڑھا ہوا ہے یا مدینہ صیبہ؟

آگےہ:

''امیرمعاویه هیشداور حضرت می هیجه کی جنگ صفین بهبیں (عراق) پیش آئی''۔ لیکن جب آپ کوشلیم ہے کہ اس جنگ میں حق پرست حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم

سے اور حضرت معاویہ بھی خطاء پر اور کونے والے حضرت علی جھٹ کے ساتھ سے ہو کونے والے فتہ گرہ ہوئے کہ حق پر ست اور فتہ مٹانے والے ۔ فتہ گرا گرہوئے تو اہل شام ہوئے ۔ مزید برآ س اس سے پہلے حضرت عثان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور واقعہ مرہ مدین طیب میں پیش آیا اور کھر برزید اور عبد الملک بن مروان کے زمانے میں حرم الٰہی پر چڑھائی ہوئی اور مکہ معظمہ میں جنگ ہوئی جس میں بیت اللہ شریف پر مخینق سے پھر برسائے گئے جس کے صدھ سے کعب شریف کی عمد رست مخدوش ہوگئی اس کے بروے جل گئے جس کے صدے سے کعب شریف کی عمد رست مخدوش ہوگئی اس کے بروے جل گئے جس کے سینگ جل کے سوائے چند نفوس کے عام مسلمان ج نہیں کریائے حواری رسول اللہ چھا کے مینگ جل گئے ، سوائے چند نفوس کے عام مسلمان ج نہیں کریائے حواری رسول اللہ چھا کے فرز ند حضر سے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ شہید کرد سے گئے ان کی نعش کو اٹن کر کے سولی پر لٹکا یا گئی صحیح ہوتا بھیں شہید ہو ہے۔

جنگ صفین کامعرکہ عراق میں ضرور ہوا۔ مگر معرکے کے بانی و بزرگ ہیں جو مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے مدینے میں بھی برسول رہے۔ اور ان کا مرکز شام ودشق تھا۔ ان کی فوج میں تقریباً کل ش می افراد تھے۔

ہم نے صرف ان لوگوں کے سوچنے اور سیھنے کا ایک خاکہ پیش کردیا ہے کہ بیلوگ جب کس کے خلاف کچھ کہنا چاہتے ہیں تو یہ بھی نہیں ویکھتے کہ ہم جو پچھ کہدرہے ہیں اس کا ہمارے مدعا سے کوئی تعلق بھی ہے یانہیں۔

جم نے پہلے بھی لکھا ہے کہ جمیں اس سے اٹکارنہیں کہ عراق سے فتنے اٹھے لیکن ہمارا کہتا 
ہیں ہے کہ فتنے کہ ں سے نہیں اٹھے محض فتنے ، اٹھنے کی وجہ سے کسی بھی ملک کوان احادیث کا مصداق 
مظہرانا جونجد کے بارے میں وارد ہیں میصدیث کی خدمت نہیں اور نہ دین کی خدمت ہے میصدیث 
نبوی کی تحریف معنوی ہے جس کو ہم تفصیل سے بتا آئے۔ بحث میہ ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے جن 
لوگوں کو قرن الشیطان فر مایا کون ہیں؟

مؤوی صاحب اس سلسلے میں اتنے آگے بڑھ گئے میں کہ انہوں نے حدیث بھی وضع کرلی ، لکھتے میں:

''مسندامام احدادر انفتح الربانی (۲۸۹/۲۳) وغیره میں عبدالله بن عمررضی الله عنهما کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول الله ﷺ نے جس وقت شام ویمن کے لئے برکت کی دعا کی اسی وقت آپ ہے واق میں خیرو برکت کی دعا کے لئے کہا گیالیکن آپ نے میہ کہر کڑاں ویا من هناك مطلع قرن الشیطان ولھا تسعة اعشار الشر وہیں سے تو شیطان کی سینگ نظے گی اوراس کا تو شروفساو میں نوال ۱۹۹۰ حصہ ہے (ص۱۵)''۔

الفتح الربانی میرے بیبال نہیں ''وغیرہ'' ہے آپ کی کیا مراد ہے وہ معلوم نہیں۔مند امام احمد بیباں ہے اس میں کہیں بیٹییں کہ جس وقت رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے شام ویمن کے لئے برکت کی دعا کی اس وقت آپ ہے واق کے واسطے دعا کو کہا گیا ہو۔

### حديث ہے تو سے:

ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا مرتين فقال رحل وفي مشرقنا يارسول الله فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من هناك يطلع قرن الشيطان وبها تسعة اعشار الشر (٢٦،٩٠٠) رسول الله على في يدعا دومرتبك كما الله مارك شام اوريمن على بركت وي تو ايك صاحب في بها اور مارك مشرق على يارسول الله عليه وسلم تورسول الله عليه وسلم وسلم قرما يا وبال سع شيطان كي بيرونكليل كي اوراس كے لئے شركا ۱۹ مرام حصد ب

اولاً اس مدیث میں عراق کا لفظ نہیں مشرق کا لفظ ہے بجائے مشرق کے عراق کو صدیث کا لفظ بتا ناتح بیف نفظی ہے۔

شانیا ہم اوپر ذکر کرآئے بیصدیث بخاری میں دوجگد اور ترفدی میں ایک جگدہاں میں بجائے "ممشر قنا" کے "نحدنا" ہے ایک روایت، دوسری کی تفییر ہوتی ہے اس لئے ثابت کہ مشد کی اس روایت میں مشرق سے مرادنجد ہی ہے۔

شان میرض کرنے والے صحابی تھے عہد رسالت میں کوئی عراقی مسلمان نہیں ہوا تھا البتہ نجد کے بہت سے خوش نصیب مشرف بداسلام ہو چکے تھے یہ بھی اس پر قرینہ ہے کہ مشرق سے مراونجد

# کونے کے بارے میں

ان لوگوں کوسب سے زیادہ کوفدہے چڑ ہے وہ بھی صرف اس بناء پر کہ حضرت سیدنا امام اعظم رضی اللّٰہ عنہ کوفد کے باشندے تھے اس لئے ہم خاص اس شبر کے بارے میں چند تعارفی کلمات لکھتے ہیں۔

### كوفيه:

وه مبارک شبرہے جے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تع لی عنہ کے عظم سے کاھ میں فا کم ایران حضرت سعد بن وقاص رضی الله تعالی عنه نے بسایا تھا اس مبرک شہر میں ایک ہزار پچاس صحابہ کرام جن میں ستر اصحاب بدر اور تین سو بیعت رضوان کے شرکاء تھے آ کرآ باد ہوئے جس برج میں پینجوم ہدایت استحصے ہوں اس کی ضوفشانیاں کہاں تک ہوں گے اس کا اندازہ ہرذی فہم کرسکتا ہے اس کی برکت بیتھی کہ کوف کا ہر گھر علم کے انوار سے جگمگار ہاتھ ہر ہر گھر دارالحدیث دارالعلوم تھا حضرت سیدناا ہام اعظم رضی الله تعالیٰ عنه جس عهد میں پیدا ہوئے اس وقت کوفیہ میں حدیث وفقد کے وہ آئم مند تدریس کی زینت تھے جن میں ہر مخض اپنی اپنی جگہ آ فتاب وہا ہتا ہے تھا اورکوفدکی بیخصوصیت صحاح ستد کے مصنفین کے عہدتک باتی ربی یہی وجہ ہے کدامام بخاری کواتن بارکوفہ جانایرا کدوہ اے ثارنہیں کر سکتے تھے ان کے اور بقیہ صحاح ستہ کے اکثر شیوخ کوفہ کے ہیں۔ اس شهركوحضرت فاروق اعظم الله رأس الالسلام، رأس العرب، جمجمة العرب (عرب كاسر) حتى كدر مح الله، كنزالا يمان كهاكرت تصدحضرت سلمان فارى على في في المات قبة الاسلام وابل الاسلام كالقب ديا، حضرت على رضى الله تعالى عند في بهي اس كنز الايمان، حجمة الاسلام (اسلام کاسر) رُمْح الاسلام، سیف الله کها، عهد صحابہ کے جہاد کی تفصیل دیکھ لیجئے کوفداور بھرہ بی وہ فوجی مرکز سے جہال سے مجاہدین اسلام کسری کے صدود میں جب د کے لئے جایا کرتے تھے بیہ انہیں دونوں مقدس شہروں کا احسان ہے کہ ایریان خراسان اور پنجاب یا کستان ہندوستان کابل میں اسلام پھیلاجس کےصدیتے میں آپ لوگ بھی کلمہ پڑھتے ہو، ایسے بنیادی مجاہدین اور

ہے بلکہ احادیث پر نظر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس عہد میں مشرق بول کرنجد مراد لینا شائع و ذائع تھا۔

ایک جگه شرق سے واق مراد ہونے پردلیل لاتے ہوئے لکھا: '' چونکہ عراق کامکل وقوع مدینه منورہ ہے ثالی مشرق کی جانب ہے اس لئے اکثر روایتوں میں اے مشرق سے بھی تعبیر کیا گیاہے بلکہ مملکت عراق پرمشرق کا اطلاق عہد رسالت اور مابعد کے زمانے میں گویا جغرافیائی اصطلاح کی حیثیت اختیار کر گیاہے۔''(ص)) مدیند منورہ سے شالی مشرق میں واقع ہونے کی وجہ سے اگر بقول آپ کے مشرق سے عراق مرادلیناصیح ہے تونجد جومدیند منورہ ہے ٹھیک مشرق میں واقع ہے اسے مرادلینا بدرجہ اولی صحیح ہوگا جب کہ اس پرصری الفاظ اور سیاق وسباق بھی واضح طور پر درالت کررہے ہیں جس کی پوری بحث گذر چکی ۔ ره گیا آپ کامید عولیٰ که عراق پرمشرق کااطلاق جغرافیا کی اصطلاح کی حثیت اختیار کر گیا تھامحص شحکم ہے۔ میں نے جغرافیہ کی انتہائی متند کتاب مجم البلدان اور شروح حدیث كارشادات اورخودنجدي مصنفين كاقوال عة ثابت كرديا بكخبر كالطلاق بميشه اس خطير عبدرسالت سے آج تک ہوتا آیا ہے جو تہامداور جاز سے مصل پورب ہے جس کی حدیں جانب شال شام سے جانب جنوب یمن سے جانب مشرق عراق سے ملی میں جو آج سعودی مملکت کے قضے میں ہےاوران کامولد بھی۔ ہاں البته مشرق سے نجد مراد لینا یقینا جغرافیائی اصطلاح تھی ان لوگول كوافتراءكرتے ہوئے بہتان باندھتے ہوئے خصوصاحضور اقدس ﷺ پر جھوٹ باندھتے ہوئے نہ خدا کا خوف ہوا اور نہ دنیا ہے شرم آئی حالا تکہ حدیث مشہور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادفر مایا:

> من كذب على متعمدا فليتبؤ مقعده من النار جومجم پرقصدأ جھوبا ندھے وہ اپناٹھكانہ جہنم بنائے۔

<del>----<<<>>>----</del>

محسنین پرتبرابازی کرتے ذرابھی شرم نہیں آتی ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کو اتنا پیند فر مایا کہ مدینہ طیب کے بجائے کوفہ کو اپنا دارالخلافہ بنایا کوفہ والوں نے جس خلوص اور سچائی کے ساتھ تن من دھن سے حضرت علی رہے۔ کا ساتھ دیاوہ تاریخ کے صفحات پر زریں اور ات کی طرح تاباں ہے۔

رہ گیا حضرت امام حسین کے ساتھ جو پچھ ہواوہ ان تقیہ بازرافضیوں نے کیا جواسی لئے کوفہ میں آباد ہو گئے تھے کہ مسلمانوں کو چین نہ لینے دیں اور ان میں سے اکثر پہلے نجد کے باشندے تھے اس کی مثال بالکل وہ بی ہے جیسے مدینہ طیبہ میں منافقین تھے اگر منافقین کی وجہ سے مدینہ طیبہ کی حظمت پر کوئی حرف نہیں آسکتا تو ان کے وارثین کی وجہ سے کوفہ پر بھی کوئی واغ نہیں آسکتا ہوں ہے۔

مدینہ طیبہ کی عظمت پر کوئی حرف نہیں آسکتا تو ان کے وارثین کی وجہ سے کوفہ پر بھی کوئی واغ نہیں آسکتا ہوں ہے۔

اميرالمؤمنين في الحديث امام بخارى في العديث امايا:

''میں علم صدیث کی طلب کے لئے دو بارمصر دو بارشام دو بار جزیرہ گیا جار بار بصرہ چھ سال حجاز میں رہا، کوفیدو بغداد کتنی بار گیااس کا شار نہیں'' یے

کوفہ میں احناف کے معاندین کے بقول سوائے فتنہ وفساد ، دجل وفریب کے اور پکھے نہیں تھا تو امام بخاری کوفہ اتنی بار کیوں گئے کہ اس کے باوجود کہ ان کا حافظہ چھلا کھ صدیثوں کو تحفوظ کئے ہوئے تھا مگر کوفہ کتنی بار گئے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کا شارنہیں ۔ اس طرح جولوگ کہتے ہیں کہ کوفہ والوں کی روایتوں کا اعتبار نہیں وہ لوگ بھی بتا نمیں کہ کیا امام بخاری غیر معتبر صدیثیں حاصل کرنے کے لئے ان گنت بار کوفہ گئے ؟

لیکن ان عقلِ کل لوگوں سے بعید نہیں وہ بردی آسانی سے کبددیں گے کہ جی ہاں اس لئے گئے تا کہ ضعیف حدیثیں س کر ضعیف حدیثوں کی نشان دبی کردیں ایسے صاضر جواب لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ ذرا بخاری کے رواۃ کی تحقیق کریں کہ ان میں کتنے کوئی ہیں اً رنہ ملے توایک حنفی امام کی تصنیف' عمدۃ القاری'' کو دیچے لیں عمدۃ القاری پڑھنے سے اگر در دسر در دجگر کا عارضہ ماحق ہوجاتا ہوتو '' تقریب'' کا مطالعہ کریں تو آئییں معلوم ہوجائے گا کہ صحیح بخاری شریف میں اور انفضل احمد بن علی بن جمرع سقلانی علامہ بمتونی ۸۵۲ھ، مدی الساری می ۸۵۲۔

کتنے کوئی رادی ہیں اور یہی حال دیگر صحاح سنہ کا بھی ہے گر چونکہ بدلوگ جانتے ہیں کہ ہمارا بد رسالہ بے پڑھے لکھے عوام مطالعہ کریں گے اور وہ ہماری بات پر یقین کرلیں گے اگر سومیں سے ایک نے بھی ہماری بات کو تج مان لیا تو ہماری محنت وصول ہوگئ وہ جانتے ہیں کہ کس کوفرصت ہے کہ عراق اور کوفہ کی تاریخ پڑھے اور وہاں کے محدثین اور فقہاء کی عظمت شان کو جانے لیکن اگر ایوم آخرت پرایمان ہے تو اللہ عز وجل کے مواخذے سے ضرور ڈرنا فرض ہے۔

رسالہ طویل ہوجائے گا اور یہ مضمون بھی ختک ہے در نہ ہم بخاری شریف اور صحاح ستہ کے ان روایان حدیث کی فہرست ویتے جو کو فے کے باشندے بتھے بالاختصار اتنا ذہن نشین کر لیجئے کہ سید ناامام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد پاک میں ایک صحابی رسول حضرت عبد اللہ بن ابی اوفی کھی ہا جیات تھے ان کا وصال من کے کھھ میں ہوا ہے ان کے علاوہ پچیاسوں وہ اجلہ محد ثین موجود سے جو خود وامام بخاری کے شیوخ میں سے ہیں مثلا ہشام بن عروہ ،امام شعمی ، اجلہ محد ثین موجود سے جو خود وامام بخاری کے شیوخ میں سے ہیں مثلا ہشام بن عروہ ،امام شعمی ، سلیمان اعمش ،ساک بن حرب ، محارب بن و نارجیسے صدیث کے آئم کہ باحیات تھا اس لئے میہ کہنا میں ملم صدیث نیون میں سے وہ زیادہ تر رائے سے کام لیتے تھے۔ محمد میں معابد کرام میں حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی جلالت علمی سے کون

صحابہ کرام میں حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عند کی جلالت علمی ہے کون واقف نہیں خلفائے راشدین کے بعد اعلم اصحابہ کو حضرت فی روق اعظم ﷺ نے کوفہ کا قاضی اور وہاں کے بیت المال کا نشخطم بنایا تھا اسی عبد میں انہوں نے کوفہ میں علم وفضل کے دریا بہائے۔ وہاں کے بیت المال کا نشخطم بنایا تھا اسی عبد میں انہوں نے کوفہ میں علم وفضل کے دریا بہائے۔ اسرار الانوار میں ہے:

''کوفہ میں ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنهما کی مجس میں بیک وقت چارچار ہزار افراد حاضر ہوت ایک مسعود رضی اللہ تعالی ہوت ایک بار حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عندان کے استقبال کے لئے اپنے تلامذہ کے ساتھ کوفہ سے باہر آئے تو سارا میدان ہرا ہوا تھا انہیں و کی کر حضرت علی حجہ نے خوش ہو کر فر مایا ابن مسعود! تم نے کوفہ کو ملم وفقہ سے جمردیا تمہاری بدولت بیشہرم کر علم بن گیا۔''

امام شعبی نے کہا کہ صحابہ میں چھ قاضی تھان میں سے تین مدینے میں ،حضرت



- ۳) جنگ جمل اور صفین میں آگے آگے رہنا۔
- ۵) حضرت على الله كے خل ف خوارج كے جتھے ميں شريك بونا۔
- ۲) حضرت امام حسین اوران کے رفقاء کو بدردی کے ساتھ شہید کرنا۔
  - کا رفقار تقفی کذاب برایمان لانا۔
  - ٨) بنوامييك سلطنت ك لئيمستقل دروسربين ربنا
  - ٩) پھرابراہیم کے ساتھول کرمنصورعبای کے مقابلے برآن۔
    - ۱۰) باطل فرقوں کا یہاں سے نکلنا۔

اس پرگزارش ہے ہے کہ مذکورہ بالافتنوں میں سے تین پہلے والے جوسب سے زیادہ خطرناک اوراسلام کو پنینے سے پہلی ہی ختم کرنے کی جدو جہد تضرع اق فتح ہونے اور کوف، بھرہ آباد ہونے سے پہلے کے ہیں۔ اور یہ سب سرز مین عرب میں رونما ہوئے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت بی قبائل کہاں آباد تھے؟ ان سار نے فتنوں کی جڑیں کہاں تھیں؟ اوران اڑ دہوں کی نشو ونما کہاں ہوئی تھی؟ وہ کون کی سرز مین ہے جس کی آب وہوا کی سمیت نے ان قبائل کی سرشت میں فتندوفساد بھردیا تھا؟ وہ کون ساعلاقہ ہے جہاں کے باشند سے روز اول ہی سے اسلام وسلمین کو تباہ و فتندوفساد بھردیا تھا؟ وہ کون ساعلاقہ ہے جہاں کے باشند سے روز اول ہی سے اسلام وسلمین کو تباہ و بیا کہ اور کرنے میں اپنی پوری تو انا کیاں صرف کرتے ہیں؟ اس کا صرف ایک ہی جواب ہے کہ میر زمین نجد ہے اور وہ بھی وہ نجد جو آلی سعود کے قبضے میں ہے۔ جہاں آج امریکن یہود و فسار گی میر زمین نے ہیں، نی خزر رکھاتے ہیں، فو جی خادم الحرمین کا لیبل لگانے والے شاہ فہد کی میریا کی ہوئی شراب پیتے ہیں، خزر رکھاتے ہیں، شاہ فہد کی پیش کردہ زنان عرب کے ساتھ بدکاری کرتے ہیں، یہی نہیں ان سب پر مستزاد بیا کہ صلیب کی پوجا بھی کردہ زنان عرب کے ساتھ بدکاری کرتے ہیں، یہی نہیں ان سب پر مستزاد بیا کہ صلیب کی پوجا بھی کردہ زنان عرب کے ساتھ بدکاری کرتے ہیں، یہی نہیں ان سب پر مستزاد بیا کہ صلیب کی پوجا بھی کردہ زنان عرب کے ساتھ بدکاری کرتے ہیں، یہی نہیں ان سب پر مستزاد ہیا کہ صلیب کی پوجا بھی کردہ زنان عرب کے ساتھ بدکاری کرتے ہیں، یہی نہیں ان سب پر مستزاد ہیں۔

اس سوال کا ندکورہ بالا جواب خودمؤوی صاحب کی تحقیق سے ظاہر ہے ناظرین ان کی کتاب کاص ۹ ۸ لغایت ۹۷ مطالعہ کرلیں، کیصتے ہیں:

" ربیعه اورمصر کے قبیلے کو جوشاخیں اس علاقے میں آباد ہو کمیں انہوں نے تفریق وانتشار

عمر، حضرت ابی بن کعب، حضرت زید، اور تین کوفے میں حضرت علی، حضرت عبدالله بن مسعود، حضرت ابوموی اشعری امام مسروق نے کہا میں نے اصحاب رسول الله الله الله علی امام مسروق نے کہا میں نے اصحاب رسول الله الله الله الله الله علم بایا، حضرت عمر، حضرت ابن مسعود، حضرت زید، حضرت ابوالدرداء اور حضرت البی بن کعب اس کے بعد و یکھا تو ان چھوں کا علم ان دو میں مجتمع بایا ۔ حضرت علی اور حضرت ابن مسعود رضی الله تعالی عنهما ان دونوں کا علم مدینے سے بادل بن کرا تھا اور کوفے کی وادیوں پر برسا۔ ان آفتاب و ماہتاب نے کونے کے ذرتے ذرتے کو چیکا دیا ہے

پھراس شہرکوباب مدینۃ العلم حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم نے اپنے روحانی وعرفانی فیض سے ایسا سینچا کہ تیرہ سوسال گذرنے کے باوجود پوری دنیا کے مسلمان اس سے سیراب ہور ہوری دنیا کے مسلمان اس سے سیراب ہور ہوری دنیا میں جوری دنیا میں جوری دنیا میں جوری ہوری دنیا میں جوری اگر کو فیے کے راویوں کوسا قط الاعتبار کردیا جائے تو پھرصحاح ستہ صحاح ندرہ جائیں گی میں نے ایک طالب علم سے کہا اس نے معمولی تنج کر کے ڈیڑھ ہزار سے زائدان کوفی راویان احادیث کی فہرست تیار کرلی جو امام بخاری اور دیگرصحاح سند کے رواۃ ہیں۔ علم حدیث کا ، ہزئیں ابتدائی متعلم جانتا ہے کہا کہ ایک راوی سے متعدد حدیثیں مروی ہیں اگر ان راویوں کوسا قط الاعتبار کر و بیح تو کم از کم آدھی صحاح ستہ صاف آپ نے متکرین حدیث کواحادیث رد کرنے کا بہت عمده دائیتادیوہ یقینا آپ کے بہت مشکور ہول گے۔ تشابہت قلوبہم۔

# عراق کے قبائل:

مؤدی صاحب نے عراق کے دفتر قبائح میں ان قبائل کا بھی تذکرہ کیا ہے جن کے بارے میں ان کا کہناہے کہ جو ہمیشہنت نے فتنوں میں سرگرم رہتے تھے مثلا:

- ا) فتح مکہ ہے پہلے چھنورا قدس ﷺ کے خلاف ساز شیں محاذ آرائیاں
- ۲) حضورا قدس عظے کے وصال کے بعد مرتد ہو کراسلام کومٹانے کی جدو جہد۔

ل مش الدين بن عبدالله ابن قيم، علامه، اعلام الموقعين \_

خاندان کے بھی کچھ لوگ مرتد ہوئے امام حسین (ﷺ) کے مقابلے کے لئے سامنے آئے جینی قافلے کے بیش تر افراد کوئل کیاس ۲۲ھ میں کوفے کے مدعی نبوت مختار ثقفی

کے ستھ شامل ہو کرمسلمانوں ہے جنگ کی۔' (ص،۹۱)

ای قبیلہ بن تمیم ہے ذوالخویصر ہمی تھا جس کا قصد گزر چکا۔ مُدہب نجدیت کا بانی این عبدالو باب نجدی بھی اس قبیلے کا تھا۔

## بني تميم الرباب:

'' قبید مفنر کی شاخ ہے اس خاندان کی کوفی شاخ نے خلیفہ داشد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عند کے تل کے لئے عبد الرحمٰن بن جم کو آمادہ کمیا تھا۔''

### بنی تقیف:

''قبیلہ مضری شاخ ہے طائف میں آباد تھ (جو بجاز ونجد کا سرحدی شہر ہے) کوفہ منتقل ہوئے''(صا۹)

### بنی خفاجه:

''قبیلہ مضرکی شاخ ہے مدینے کے جنوب شرق میں آباد تھے۔''(ص۹۲) نقشہ دکھے لیس مدینے کے جنوب شرق میں نجدی ہی پڑتا ہے

# نبی سکتیم بن منصور:

''قبیلہ مضری شاخ ہے۔ مدینہ منورہ کے ثال (مشرق)سے لے کرنجد، کوفہ، بھرہ، شام، مصراور افریقہ میں آباد تھے ابتدائی اسلام میں اس خاندان کے ساتھ متعدد غروات وسرایا ہوئے زبیری مروانی جنگوں میں جم کر حصہ لیا۔'' (ص۹۳)

بیتوضیح ہے کہ بنی سلیم کوفہ، بھرہ، شام، مھر، افریقہ میں آباد ہوئے مگر شام، مھر، افریقہ فتح ہونے اور کوفہ اور بھرہ آباد ہونے سے پہلے کہاں رہتے تھے؟ ابتداءِ اسلام میں غزایا اور سرایا ان میں خوب خوب حصہ لیا تاریخ ور جال کی چیموٹی بڑی کتابیں ایکے فتنے وفساد کی دردانگیز داستانوں سے بھری پڑی ہیں دیل میں چند قبائل کی نشاندھی کر دینا کافی سجھتے ہیں'(ص٩٠)

مفراور ربید کے بارے میں ہم پہلے حدیث لکھ چکے ہیں کہ فرمایا گنوار پن ، بے رحی سنگدی ربیدہ اور مفر میں ہے اب مزید جناب کی زبانی سنتے ، لکھتے ہیں:

'' ربیعہ اور مضر قبیلے کے با کیں بازوکی مذمت میں متعدد احادیث نبویہ وارد ہوئی ہیں کنر العمال میں دوروا بیتیں اس معنی کی ہیں کہ ربیعہ اور مصر میں کفروشرک، غلظت وقسوت اور جور و جفا کے وجود کی خبر دی گئی ہے بلکہ کنز العمال میں بیروایت بھی موجود ہے کہ قبیلہ ربیعہ کو جب بھی عزت و تمکنت حاصل ہوگی تو اسلام کو ذلت و رسوائی کا سامنا ہوگا مند طیالسی کی ایک روایت میں ہے کہ مضر کا قبیلہ اللہ کے نیک بندوں کو آز مائش میں ڈال کر بلاک کرتا رہے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ آسمانی لشکر کے ذریعہ انہیں اپنی گرفت میں نہ بلاک کرتا رہے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ آسمانی لشکر کے ذریعہ انہیں اپنی گرفت میں نہ لے۔'' (ص ۸۹)

اب آئے ربیعہ ومضر جو کونے میں آباد ہوئے کونے سے پہلے میہ کہال رہے تھے یہ مؤدی صاحب کی زبانی سنتے:

### <u>نی اسد بن خزیمه:</u>

''قبیلہ مفری شاخ ہے بادینجد میں آباد سے من ۱۹ صیل کوفہ نتقل ہوئے لڑائی مجرائی ان کا شعار تھا عہد صدیقی کے فتندار تداد میں مرتد ہوگئے حضرت امام حسین ﷺ کے مقابلہ میں پیش پیش منظ' (ص۹۹)

اس قبیلے میں مری نبوت طلیحہ بن ڈو یلد پیدا ہوا جس نے عہد نبوی میں بھی مدینہ پرحملہ کرنے کی تیاری کی تھی اور فتندار تداومیں بھی۔

# <u>بنی تمیم بن مره:</u>

"قبیلہ مضری شاخ ہے بادیہ خدمیں آباد سے کوفہ منتقل ہوئے۔عہدصدیق میں اس

# بني بكرين وائل:

''قبیلہ ربعہ کی شاخ ہے شال شرق جزیرہ عرب میں آبادیے''(ص۹۹) ناظرین نقشہ پرایک نظر ڈال لیں جزیرہ عرب میں شال مشرق مؤدی صاحب کے ظل اللہ ابن سعود کی مملکت ہے خاص بات یہ ہے کہ عودی فر مانروااسی قبیلے کے افراد ہیں۔

# بني تغلب بن وائل:

''قبیلدر بعدی شاخ ہے' (ص ۹۷) عراق فتح ہونے سے پہلے کہاں آباد سے میانب کردیا!

## بني شيبان بن تعلبه

"قبلیه ربیعه میں بکر بن واکل کی شان ہو قبلدر بعه میں خوارج کے بیشتر آئمهای خاندان بی شیبان میں پیدا ہوئے۔"

عراق جانے سے پہلے کہاں آباد تے شرم کی وجہ ہے نہ بتا سکے!

### الفد يكات

"ابوفدیک عبدالله این تورین قیس بن تغلبه کی اولاد بین مطلع قرن الشیطان (نجد) میس آباد تھے بحرین پرتسلط قائم کراییا تھا اور و بین سے مسلمانوں کے خلاف خروج کیا کرتے تھ' (ص۹۹)

مگر ميقو بتائي جب يه بحرين ميں د جتے تصقوع واق سے ان کيا لگاؤ؟

### <u>حاصل کلام:</u>

ناظرین مؤوی محقق ساحب کی تحقیق انیق دِقت نظرے مطالعہ کریں تو ان پر واسخ ہوجائے گاعراق فتح ہوئے کوفہ اور بھرہ آباد ہونے کے بعد جوعرب کے قبائل وہاں آباد ہوئے ان کے اکثر مصنر اور ربعہ کی شاخ تھے جو پہیے سعودی عرب کے مقبوضہ ان کے شہنشا ہوں کے مولد کے ساتھ ہوئے اس وقت بیکہاں آباد تھے؟ بیجگہ نجد تھی جے مؤدی صاحب نے بتایا تو مگر کوفہ بھرہ کے ساتھ ملاکر۔

### بنی عامر بن <u>صعصه:</u>

''قبیله مفری شاخ ہے نجد بادیہ عراق میں مقیم تھے، غزوہ تبوک کے بعد جب مشرق و مغرب نے قبول اسلام کرلیا تو بنی عامر کا وفد اسلام کا بہانہ لے کرآپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آپ کی سازش سے مدینہ آیا'' (ص۹۵/۹۴)

یبال پی نہ صبر بہریز ہوگیا تو ''نجد'' کے ساتھ باد ہُ عراق اپنی طرف سے بڑھا دیا۔ ناظرین نوٹ کرلیں جس خطے کوعراق کہا جاتا ہے جس میں کوفہ، بصرہ، بغداد ہے وہاں سے کوئی وفد خدمت اقدس ﷺ میں نہیں آیا اور نہ اس وقت بنی عامر بن صعصہ عراق میں رہتے تھے بلکہ اس وقت ان کی بود وہش سعودی مملکت کے صدود میں تھی۔

### بني غطفان بن سعد:

'' قبیلہ مفرکی شن خے بے نجد قرن الشیطان میں آباد مصفر دہ خندق کے موقعہ پر مدینہ منورہ کوتا خت و تاراج کرنے میلوگ بھی آئے تصاعبد صدیقی میں ارتداد کی لہران میں چل ریٹی'' (ص ۹۷)

### <u>بنی فزاره بن ذبیان:</u>

''قبیلہ مصرکی شاخ ہے نجد اور وادی القریٰ میں آباد تھے غز وہ خبیر کے دنوں میں میبود خبیر کی مدد کوآئے''

اسی قبیرے کا فردعبد الرحمٰن فزاری تھا جس نے مدینہ طیبہ کی چرا گاہ پر ڈاکہ ڈال کر چرواہے کوش کیااور سرکاری اونٹ ہانک لے گیا۔ ناظرین!ان احادیث کو پڑھیں جواو پرگزر چکیں جن میں بید کور ہے کہ گنوارین، بے رحی منکد لی رہ بعد اور مصر میں ہے اور خود مو وی صاحب کی ذکر کردہ کنز العمال اور مستد طیالی کی وہ صدیثیں پڑھ لیں جوان قبائل کے بارے میں خود موّوی صاحب نے ص ۸۹ پرِنقل کی ہیں جنہیں ہم او پرذکر کر کی ہیں جنہاں تازہ ہو جائے گا۔

نیز بینجی ذہن میں مٹھالیں کہ ابن عبدالوہاب'' عینیہ' میں پیدا ہوا تھا جومسیلمہ کذاب کی بیش ہیدا ہوا تھا جومسیلمہ کذاب کی بھی جائے پیدائش ہے نیز بیجی ذہن میں بٹھالیں کہ ابن عبدالوہاب نے ابن سعود کوششے میں اتار نے کے لئے اس ب اپن لا لی لی شادی کی تھی اب ان دونوں میں سے جواولا دبیدا ہوئی وہ مضرا در بعد دونوں کی خصوصیات کی حامل اور آتھ شراب ہوئی، کریلا اور ٹیم چڑھا!

# بغداد شريف

بغدادشریف چونکہ سرکار نو شامظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامسکن ہے اس لئے اس پران اللہ والوں کی خاص نظرعنایت ہے اس لئے اس کی متعلق بھی پچھ کھیاصروری ہے۔

بغدادکوشبنشاہ منصور عبای نے بن ۲ ماھیں بسایا تھا اسے اپنا دار السلطنت بنایا۔ اور اس کے عبد سے لے کرآج تک عراق کا دار السلطنت ہے چونکہ مرکزی شہر میں رہ کر پورے ملک پراثر ڈالن آسان ہوتا ہے اس لئے مآسے لے ظیم اولیاء کرام وعلماء عظام نے بغداد میں سکونت اختیار کی۔ ان کی فہرست اتی طویل ہے کہ اگر صرف ان کے نام گنائے جا کیں تو ایک دفتر تیار ہوجائے گا۔ حافظ ابو بکر بغدادی نے کہا:

''بغداد کے مثل جلیل القدر دنیا میں کونی شہز ہیں تھا اور جتنے کثیر علاء اور مشاہیر وہاں تھے

کہیں نہیں تھے ناظرین اس کا انداز واس ہے کریں کہ دہاں نئین لا کھمبجدیں تھیں۔'' لہ مرکارغوث اعظم رضی اللہ عنہ کے اساتذہ ومشائخ بغداد ہی میں تھے حضرت خواجہ اردان داوادہ این بیر زشتی مطامہ متوفی ۲۵۷۵، البدایة والنبلیة ، ۴۰م ۱۰۰۔

وسکن''خبر''میں آباد سے سلمانوں کے خلاف جو بھی فتندا تھا خواہ عہدرسالت میں یا بعد میں سب میں اکثر یہی شریک رہے یہی سلمانوں کے لئے ہمیشہ در دسر بی نہیں در دجگر ہے رہاں کو حضور اقدس ﷺ نے فرمایا وہاں زلز لے اور فتنے ہیں وہاں کفر کا سراہے ان میں گنوار پن ہے ان میں ہوگی حب ان میں سنگد لی ہے ہیہ جہاں بھی گئے اپنے شمیر میں رجی بی ہوئی خباشتیں لیتے گئے ۔ یہ اصل میں نجد کے آب وہواکی تا شیرتھی کہ جوسانپ وہاں پیدا ہوئے جہاں بھی گئے سانپ بی رہ ۔ ایک ضروری نوٹ

نجدى فره بين جيما كركدر كالمن عبد الوباب قبيله منزى شاخ بن تميم كفرد بين جيما كركدر كامزيد برآن ان كالكريزة خوار في بسيما كركشور كل به اور ربيعه كيشم و چراغ شابان ن معود بين عبد الواحد محدراغب جودارة الملك عبد العزيز كي خاص كار ندے بين الكه يين: "ومن ربيعة يبدا التسلسل وصولا الى نسب ال سعود اما مضر فمن ابنه الياس يتفرع فرعان فرع مدركه ثم فرع طابحة و كان مه نسب الامام الشيخ محمد بن عبد الوهاب" للمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب "لياس عبد الوهاب" للمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب "لياس عبد الوهاب" للمام الشيخ

ر بعید میں آل سعود کے نسب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے مضر کے بیٹے الیاس تھاس کی دو شاخیں ہو کیس مدر کہ اور طابخہ ، طابخہ سے امام شیخ محمد بن عبدالو ہاب کا نسب ہے۔

"ان الموجود في نحد من تميم يمكن حصره في ثلثة بطون وهي اولا بطن حنظلة فمن حنظلة الوهبة وهم بيت الشيخ محمد بن عبد الوهاب في  $^{2}$  الرياض" $^{2}$ 

نجد میں جو بی تمیم موجود ہیں ان کو تین بطن میں منحصر کیا جاسکتا ہے ایک حظلہ اس سے اللہ خظلہ اس سے الو بہد ( وہانی ) میں اور بیدریاض میں شیخ ابن عبدالوہاب کا گھرانا ہے۔

ل مقدمة التحقيق مثير الوجد في النساب ، ملوك نجد م ا-٢ حاشيه مقدمة التحقيق ، مثير الوجد في النساب ، ملوك نجد م ا- انسان کہیں اس کے خلاف زہر افشانی مقتضائے طبیعت کے علاوہ اور کسی وجہ ہے نہیں ہوسکتی۔ حضرت امام بخاری علیه الرحمہ جب بخارامیں فتنوں کے نشانہ بنے تو بغداد کے چھوڑنے پر بچھتاتے تقےاور حفزت امام احمد بن عنبل علیہ الرحمہ کا ارشادیا وکرتے تھے۔

حدیث کی طلب میں بغداد والوں سے زیادہ سمجھ دار اور ایفائے وعدہ میں ان سے زیادہ اجھائسی کونہ دیکھا۔

ابو بكرين عياش نے كہا:

اسلام بغداد میں ہے۔ابومعاویے نے کہا، بغداددارد نیا،دارآ خرت دونوں ہے۔ ایک صاحب نے کہا:

"اسلام کی خوبیوں میں سے بغداد میں جمعہ کا دن ہے اور ایک صاحب نے کہا جو مدینہ الالسلام میں جمعہ میں حاضر ہوگا اس کے دل میں اللہ تعالی اسلام کی عظمت بٹھا دے گا كيونكه جار يمشائخ في فرمايا بغداديس جعدكادن دوسرى جلبول ميس عيدك دن ك مثل ہے اس کی جامع منصور میں ہر جمعہ کوستر اولیاء کرام نماز جمعہ پڑھتے ہیں' اور کھالوگوں نے کہا کہ:

" بغداد مين دس بزار اولياء كرام رت بين يهال بررات بان جرار قرآن مجيد كافتم موتا

بغداد کے دشمنوں کواور کچھنیں ملاتو بہلکھ مارا کہ بغداد غصب کی زمین پر بناہے ایسے کور مقرى كوكيا دكھا كيں البتة انصاف پيندمسلمان ملاحظة كريں، طبرى ميں ہے: ع "بغداد پہلے ساٹھ کاشتکاروں کا کھیت تھامنصور نے سب کومعاوضہ دیا اور انہیں راضی

ل ابوالغد اء حافظ ابن كثير وشقى، علامه، متوفى ١٠٢٧ هـ، البداية والنهاية ، ج٠١، ٣٠٠-

ع ابدِ جعفر محد بن جريطبري مفسر موَرخ تارخُ الأعم والملوك، علد تاسع، ص٢٣٢-

غریب نواز سلطان البند کے مرشد برحق حضرت خواجہ عثمان ہارونی (حمیم الله تعالی) اینے فیض کا در یا بغداد بی میں بہار ہے تھے شیخ الثیوخ حصرت شیخ شباب الدین سہرور دی کے مرشد حصرت شیخ نجیب الدین سبروردی بغداد بی کے تھے۔ یہی وہ فخر روز گارمقدس شبرہے جہال حضرت معروف کرخی، حضرت سری سقطی ،سیدالطا کفه حضرت جنید بغدادی، حضرت شبکی جیسے سرخیل اولیاء آج بھی

امام الائم حضرت امام اعظم ابوصنيف، ان كے تلامدہ حضرت امام ابوبوسف، حضرت امام محد، حضرت امام احمد بن حنبل ويرجيسي عما كدملت بغداد بي مين ربيتي تضحضرت امام شافعي عليه الرحمه نے بار ہابغداد کا سفر کیا ، فر مایا کرتے تھے جس نے بغداد نہیں دیکھا اس نے دنیانہیں دیکھا اور فر مایا میں جس شہر میں بھی گویا اس کو میں نے سفر شار کیا مگر بغداد جب بھی گیا میں نے اس کووطن شار کیا کے بغدادعهم حدیث وفقه کا و عظیم مرکز ہے کہ حضرت امام بخاری نے فر مایا:

''علم حدیث حاصل کرنے کے لئے کوفہ و بغداد اتنی بارگیا کہ ثار نہیں'' یع

حضرت امام احد بن صنبل عليه الرحمه امام بخارى عليه الرحمه كوعراق ربين ير أبهارت رہتے اور خراسان مقیم ہونے کے ارادے پر ملامت کرتے رہتے مگروہ نہیں مانے ۔ سے

حضرت امام بخارى عليه الرحمه بغداد سے اپنے وطن جانے لگے تو حضرت امام احمد بن صبل عليدالرحمدني ان سفر مايا:

"يا ابا عبد الله تترك العلم والناس وتسير الى خراسان"\_" ا عبدالله!علم اورلوگول كوچھوڑت ہواورخراسان جارہے ہو۔ حضرت ۱۰ م احمد بن صبل رضی الله تعالی عنه جس سر زمین کوعلم اور جہاں کے لوگوں کو

- ا ابوالغداء وفظ ابن كثيروشقى علامه متوفى ١٠٢٥ هـ البداية والنهاية عن ١٠٥٥ ما ١٠٠٠
  - سے احدین عبی بن حجرعسقدنی ملامد ، متونی ۸۵۲ ها، مدی الساری اص ۱۹۹۸ س
- س ا والغدا ، حافظ ابن كثير وشقى ، عله مه ، متوفى ٤٧ مه مالبداية والنباية ، ج١١ مس ٢٥ م
  - س ابونصرعبدالوباب بن تقى امدين سكى ، ملامه ، طبقات الشافعية الكبرى ، ج٢٠ ص٥٠

رہ گیا وہاں کچھ فتنوں کا ہونا تو ہم بار بار بتا آئے کہ اس سے کوئی بھی مرکزی شہر محفوظ نہیں رہاحتی کہ حرمین طیبین بھی، بیت المقدس کو لے لیجے جس کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا كُنَّا ﴿ وَبَارَكُنَا حَوْلُهُ ﴾ اس كاردگروچم نے بركت ركھى ہے وہاں كتنے فتنے اٹھے اور وہ بھى کتے عظیم، ایک وہ وفت تھااس پرصلیبوں نے قبضہ کیا ہزار ہامسلمانوں کو انتہائی بے دردی کے ساتھ تہ نیخ کیا ان کے خون بارش کے پانی کی طرح نالوں میں بہئے۔ نو مال تک نصرانیوں کے قبضہ میں رہااور آج دنیا کی ذلیل ترین قوم بہود کے قبضے میں ہے آپ دور کیول جائے اپنے دارالسلطنت دہلی کو لے لیجئے و مکتنی بارتگین سے عگین فتنوں سے دوجیار ہوئی ناورشاہ درانی کاقتل عام، مر ہٹوں کا تسلط، ۱۸۵۷ء کا حادثہ اور آزادی (۱۹۴۷ء) کے بعد جو کچھ ہواا ہے کون جھولا ہے کیاان فتنوں کوسامنے رکھ کر حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہے لے کر حضرت شاہ عبدالعزیز ( رحمهم الله ) تک کے علماء اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کا کی سے لے کر حضرت کلیم الله جہان آبادی (حمہم اللہ) تک کے اولیاء کرام کے دینی ،ملی اور روحانی کارناموں کودلی کی تاریخ سے خارج کرد بچے گا؟ اگر نہیں اور ہرگر نہیں تو پھر کوف بصرہ، بغداد کے چندفتنہ پرورافراد کی وجہ سے ان مبارک شہروں کے ہزار ہا اولیاء کرام ، علماء عظام ، اجلۂ محدثین اور آئمہ مجہتدین کی ویٹی خدمات کو بھلا کرعوام کو یہ باور کرانا کہ بیفتنوں کی زمین ہے ابلہ فریجی نہیں تو اور کیا ہے؟ جب کہان شہروں میں فتنوں کے بانی مبانی اپنی اصل کے اعتبار سے نجد کے باشندے تھا پے اصل مولد کی سرشت ان کی رگ و یے میں رچی بی تھی جس کی وجہ سے جہاں بھی گئے جنگ وجدال ، افتراق و

### فرات:

انتشاركرتے رہے۔

عراق کی عداوت کا جوش جب اور تند ہوا تو عراق کے قبائے میں بیصدیث بھی نقل کردی کے فرمایا گیا ہے:

''عنقریب فرات سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا وہاں کے باشند کے ہیں گے کہا گرلوگوں

کوچھوڑ دیں کہ جس کا بی جا ہے جائے تو لوگ پورا پہاڑ لے جائیں گے اس پر جنگ ہوگی اور ننا نوے فیصد مارے جائیں گے۔''

کوئی بتائے اس میں فرات کا کیا قصور ہے بیتو ان حریصوں اور ننگ دلوں کی خلطی کا متیجہ ہے اب آئے ہم فرات کے بارے میں وہ فضیلت سنائیں کیمومنوں کا دل باغ ہاغ ہوجائے بخاری دمسلم وغیرہ میں حدیث معراج میں ہے:

"وفي اصلها اربعة انهار نهران باطنان ونهران ظاهران اما الياطنان ففي الحنة واما الظاهران فالفرات والنيل" ل

سدرة المنتهی کی جڑمیں چار دریا ہیں دوباطن اور دوظا ہر، باطنی دریا جنت میں جاتے ہیں اورظا ہری فرات اور نیل ہیں۔

مسلمان اپنے ایمان سے پوچیس کہ جوملک ایسے متبرک دریا سے سیراب ہوتا ہوجس کا منبع سدرۃ المنتبی ہو جوجنتی نہروں کے مخزن سے نکلا ہواور بقوں آپ کے جس ملک کو یہ دریا گوم کھر کراپنے لپیٹ میں لئے ہوئے ہیں اس کی عظمت کو بھی جھی وہ نجد پہو کچے سکتا ہے جہاں کے لوگ برسہا برس تک حضورا قدس ااور صحابہ کرام سے لڑتے رہے جہاں مسلمہ گذاب پیدا ہوا جہاں ابن عبدالو ہاب پیدا ہوا جس نے ان درندوں کوجنم دیا جو دوسوسال تک نجد و جاز کے مسلمانوں کو چین سے نہیں رہنے دیاان کو تل کرتے رہان کے مال لوشتے رہا ان کی عورتوں کی عصمت دری کے میں رہنے دیاں آج بھی یہود و نصار کی شراب پی رہے ہیں خزیر کھار ہے ہیں عرب خوا تین کرتے رہاں آج بھی یہود و نصار کی شراب پی رہے ہیں خزیر کھار ہے ہیں عرب خوا تین کی آبرورین کی کررہے ہیں جہاں آج حصلیانوں ہی کے بیس انسانیت کے دامن پر بدترین داغ ہے۔

### امامت كاجتمكرًا:

ا خیر میں کی خیبیں ملاتو کو فے میں ایک آدھ بارامامت کاجو تنازع ہوااے ذکر کردیا گیا

ل ابوعبدالله محمد بن اساعيل، بخاري، محدث ،متو في ۲۵۲ هه ميچ بخاري ،ح ام ۳۵۷ س

گر جناب کو معلوم ہونا چاہئے اور نہ معلوم ہوتو مؤکے معمر لوگوں سے پوچھ لینا چاہئے کہ مؤکے غیر مقلد مین نے امامت کے کتنے جھڑ ہے کھڑے کئے مار پید کی نوبت آئی مقدمے بازیاں تک ہوئیں اور ذرا بنارس جا کربھی دریافت کرلیں تو آپ کا دماغ روش ہوجائے گا اور آپ پر تو ظاہر ک ہوئیں اور ذرا بنارس جا کربھی دریافت کرلیں تو آپ کا دماغ روش ہوجائے گا اور آپ پر تو ظاہر ک ہی ہے ہر مسلمان و کیھ لے گا کہ بقول آپ کے کوفے کے فتنہ گروں کے مقلد آپ لوگ ہیں کہ کوفے بین اس کی تقلید ہیں امامت کا جھڑ ا

قصہ عم کیا تمہیں نے طویل بڑھ نہ جاتی تو بات کچھ بھی نہ تھی

ياللعجائب

حضرت ابن عمرض الله تعالی عنها کی حدیث اللهم باد که لنامیں وارد و فی نحدنا۔
سے مرادعرب کامشر تی صوبہ نجد ہی ہے۔عراق کسی طرح مراد نہیں ہوسکتا سے بحث مکمل ہو چکی ہے۔
ایسی کہ اب کسی کو مجال دم زدن نہیں۔مزید کی کوئی ضرورت نہیں تھی مگر کتابت کے بعد معلوم ہوا کہ جزیورے ہونے میں کچھ صفحات کی کی ہے اس لئے ناظرین کی ضیافت طبع کے لئے بطور تفکہ سے چند سطریں لکھ رہا ہوں ایک جگہ کھا:

"ساتھ ہی ساتھ اگر ہم ان حوالوں کو درست مان لیں جن میں بید ندکور ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر تبوک ہے ہو ہمیں کے موقع پر تبوک ہے بھی آپ نے "مشرق" کوسر چشمہ کفروضلات بتایا ہے تو ہمیں شال مشرق کہنے کی حاجت بھی نہ ہوگی کیونکہ تبوک مدینه منورہ سے تقریباً آٹھ کلومیٹر شال میں واقع ہے" (ص ۲۷)

بیتحقیق کاعطر مجموعه اس کی دلیل ہے کہ انسان جب دیدہ و دانستہ تھا کتی پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تو کسی نہ کسی طرح اس کا اندرونی خلفشار عریاں ہوجاتا ہے اور ضمیر کی ملامت اسے مضطرب کئے رہتی ہے یہاں موصوف کی ضمیر کی آ واز کھل کرسنائی دے رہی ہے۔

احادیث کریمه میں صاف صاف مشرق کالفظ ہے اور جازخصوصاً مدینظیبہ ہے مشرق ''نجد'' ہی ہے۔ عراق مدینظیبہ سے شال میں واقع ہے البتہ شال کے مشرق جے میں۔ اس لئے مشرق سے عراق کسی طرح مراذبیں ہوسکتا ہے متعین ہے کہ اس سے مرادنجد ہی ہے۔ اس حقیقت پر پردہ ڈالنے کے لئے موصوف نے کتنی پینتر ابازیاں کی ہیں۔ اس کا قدر سے بیان گزر چکا گر پھر بھی بات نہ بنی تو اب یہ پیوند کاری کی کمشرق سے مرادشال مشرق ہے اس پر گزارش ہے کہ:

اولاً قرآن واحادیث کالفاظ کریمہ کے صریح معنی بلا وجہ شرعی چھوڑ کر دوسرے معانی مراد لینا الحاد زندقہ اور تحریف معنوی ہے ورنہ امان اٹھ جائے ایک مشرک کہہ دے گا کہ قرآن میں کہیں نہیں کہ چند معبود نہیں ہو سکتے ہے تو یہ ہے ﴿وَ اِللّٰهُ حُمُ اِللّٰ وَّاحِد لاَّ اِللّٰ اللّٰهِ اللّٰ هُو ﴾ مرادیہ ہے کہ بڑا معبود ایک ہے اللہ پر تنوین تعظیم کی ہے جیسے "شراهر داناب" میں ہے اب اگر کوئی چھوٹے کہ بڑا معبود ایک ہے اللہ پر تنوین تعظیم کی ہے جیسے "شراهر داناب" میں ہے اب اگر کوئی چھوٹے کے ور دوں معبود بنالے تواس کے معارض نہیں۔

شانياً اس كى تائير مين بيركها كه تبوك مين غزوه تبوك يموقع پروه فرمايا مگراس پر جناب كو بھى اطمينان نہيں كيونكه يہ پہلے ہى لكھ ديا اگر ہم ان حوالوں كودرست مان ليس بيغمازى كرر ہاہے كه ان حوالوں ميں دال ميں بچھكالا ہے جي اعادیث كوردكرنے كے لئے مجروح روا يتوں پر صرف غير مقلدا ہے نہ ہب كى بنيا در كھ كے بيں كوئى مسلمان اس كى جرأت نہيں كرسكتا قبلہ جب ان حوالوں پر آپ كواعتاد نہيں تو اس سے جونتيجہ ذكال رہے ہيں وہ كيسے درست ہوگا؟ دليل مجروح تو مدى بھى مجروح ۔

شائتاً اگرآپ نے ان حوالوں کو کھی ہوتا تو ہم آپ کو بتا دیتے کہ آپ کس طرح احادیث سیحہ کے ساتھ کھلواڑ کررہے ہیں آپ نے ان حوالوں کو نہیں کھیا تو ہم بھی بات کو مختفر کرنے کے لئے اس سے درگز دکرتے ہیں ہمیں بیبتانا ہے کہ نقشہ اٹھا کر دیکھے لیں تبوک سے مشرق بھی نجد ہی ہے عواق نہیں عرض البلد کے خط نمبر س پر جوار القدس اور تبوک کے درمیان ہے۔ نظر ڈالیس بیہ خط مغرب سے مشرق کو ہے۔ دیکھیں اس خط سے تبوک کتنے فاصلے پر ہے عمراق کی سرحداس خط سے تبوک کتنے فاصلے پر ہے عمراق کی سرحداس خط سے بنوک سے بھی شال مشرق کی طرف ہے بنسبت تبوک کے قریب ہے اس کا مطلب بیہ ہوا کہ عمراق ، تبوک سے بھی شال مشرق کی طرف ہے بنسبت تبوک کے قریب ہے اس کا مطلب بیہ ہوا کہ عمراق ، تبوک سے بھی شال مشرق کی طرف ہے

/vy

تو لیجئے حدیث میں ہےوہ بھی بخاری کی حدیث میں ۔ حضرت کعب بن ما لک رضی اللہ تعالیٰ عند نے فرمایا:

1 7

رسول الله على فروه تبوك كے لئے سخت كرى ميں فكلے تھے۔

نیکن آپ لوگوں کوسوائے چنداختلا فی حدیثوں کے اور کسی حدیث سے غرض کیا کہ بیہ معلومات ہوں۔

فانياً اس سے دلچپ به که موتم سر ما میں سورج شال مشرق سے نکلتا ہے الخے اللہ اللہ! به مبلغ علم اور دعوی اجتہاد ۔ ا یک بے پڑھا لکھا دیہاتی بھی جانتا ہے کہ موسم سر ما میں سورج مشرق کے جنوبی حصے سے نکلتا ہے اور موسم گر ما میں مشرق کے شالی حصے سے جس پر مشاہدہ شاہد ہے جولوگ اپنی غرض فاسد حاصل کرنے کے لئے مشاہد ہے کے خلاف بھی وعوی کر سکتے ہیں ان سے احادیث کی تخریف معنوی کی کیا شکایت ۔ ہم یہ حسن ظن رکھتے کہ بیکا تب ندالٹ پھیر کر دیا ہے مگر اخیر میں جو لکھا کہ یہ حد یث شتائی ہے اس نے مہر کر دی کہ یہ بنجنا ہی تحقیق انیق ہے کا تب بچارے کی قابلیت کا کرشہ نہیں رسول اللہ تعالی علیہ وسلم کے کلمات میں تجریف کرنے والوں کو اللہ تعالی علیہ وسلم کے کلمات میں تجریف کرنے والوں کو اللہ تعالی کہی سر او بتا ہے ۔

﴿ الله الله الله عَلَى الله عَلَى قُلُوبِهِم وَسَمَعِهِم وَ المُصَارِهِم ﴾ الله عَلى قُلُوبِهِم وَسَمَعِهِم وَ المُصَارِهِم ﴾ ان كردى ـ

كذالك يطبع الله على كل قلب متكبر حبار

<del>----</del><<<>>>>---

ا ابوعبدالله محدث بمتوفى ٢٥٦، بخارى، ج٢٩ص٩٣٣\_

سید ھے مشرق میں نہیں۔ تبوک ہے بھی مشرق میں نحد ہی ہے۔

### اعجب العجائب:

مؤوى صاحب في لكها:

''نو پھر بیعین ممکن ہے کہ آپ نے موسم سر ما (سردی کی موسم) میں بیدیشن گئی کی ہو۔
اس لئے کہ موسم سر ما میں سورج شال مشرق کی سمت سے طلوع ہوتا ہے اور موسم گر ما میں
جنوب مشرق سے۔اس خاص معنی کے اعتبار سے اسے حدیث شتائی بھی کہا جا سکتا ہے'

ال لئے جس خص کو بی بھی معلوم نہ ہو کہ غزوہ تبوک موسم سر ما میں ہوا تھا کہ موسم گر ما میں اس کے
بارے میں بی کہنا ہے جانہ ہوگا کہ وہ بھی قرآن مجید کی تلاوت بھی نہیں کرتا اور اگر کرتا ہے تو ہوں
تالی القرآن والقرآن بلعنہ کی بہت سے قرآن کی تلاوت کرنے والوں پرقرآن لعنت کرتا ہے کا
مصداق ہے بیہ بزدگ کی مدرسے کے فارغ التصیل ہیں اگر وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو
انہیں نظرآتا کہ قرآن مجید میں غزوہ تبوک ہی ہارے میں ہے:

- ) ﴿ فَرِحَ الْمُحَلَّقُونَ بِمَقَعَدِهِمُ خِلْفَ رَسُولِ اللهِ وَكَرِهُواۤ اَنُ يُحَاهِدُوا بِاَمُوالِهِمُ
  وَ اَنْفُسِهِمُ فِى سَبِيلِ اللهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِى الْحَرِّ ﴿ (التوبة: ١٠/٩)

  (غزوه تبوك) ع يَجِهِره جانے والے اس برخوش ہوئے كه وه رسول الله كے يَجِهِ بيش رحب اور انہيں گواره نه ہواكه الله كا اور جان سے الله كى راه ميں لڑيں اور كہااس كرى ميں نظور (كزالايمان)
- ۲) تمام مدارس عربید میں پڑھائی جانے والی تفییر کی مشہور ومعروف کتاب جلالین میں ہے۔
   ﴿ فَوْرِحَ الْمُحَلِّفُونَ ﴾ عن قبول تبوك سے رہ جانے والے خوش ہوئے۔
- ۳) آپ ہی کے ایک غیر مقلد ہزرگ فتح محمہ جالندھری صاحب نے اس آیت کے ترجے میں کھا ہے جولوگ (غزوہ تبوک میں) پیچے رہ گئے۔ گر اس پر تعجب کی بات نہیں۔ اب معذرت کر کتے ہیں کہ جم اہل حدیث ہیں اہل قر آن نہیں کہ قر آن پڑ ہیں اور قر آن مانیں

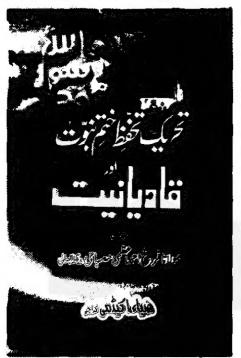

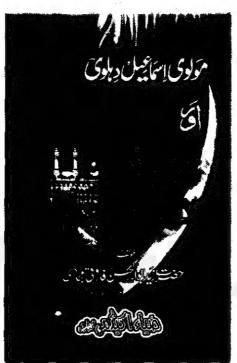

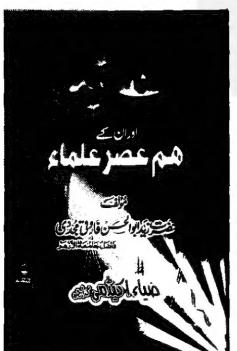

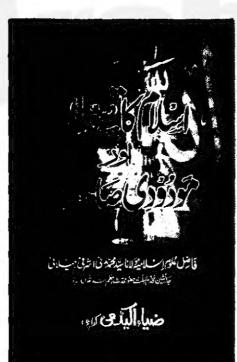

# ضیاء اکیڈیمی کے دیگر می جواہر بارے ان شاءاللہ عنقریب کتب خانوں میں دستیاب ہوں گے

الزُّواجر عَنُ اقتراف الكَبائر (اردورجمه)

هن شُخ الاسلام معزت علامه احمد بن جربيتي كل عليه الرحم السياد من السيد من السياد من السيد من السياد من السيد من السياد من السياد من السيد من السياد من السياد من ا

الله فركرالله الله فرآن حفرت علامه مولانا ابراجيم رضاجيلاني قدس سره الله في مناحد الله في الله الله في الله في الله الله في الله الله في الله